# خلااورانساك

#### مولانا وحيدالدين فان

#### Al-Risāla

**BOOK CENTRE** 

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013 Tel. 2435 5454, 2435 6666, 2435 5729 Fax 2435 7333, 2435 7980 e-mail: info@goodwordbooks.com www.goodwordbooks.com فهرست

| 77           | موت کویا د کرو                                | سو            | آغاز کلام                                  |                   |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|
| r<           | کو کام مذائے گا                               | ٨             | خدا إوراكنان                               |                   |
| ۲۸           | مجھ' التی کارڈ نے بغیر                        | نېس د         | يرگونگے شاہرکاروں کاعیائب فار              |                   |
| Y <b>9</b>   | جنت والے<br>جنت والے                          | 4             | فداکی دنیا                                 |                   |
| r.           | یلاستک کے مھیول اور کھل                       | 4             | معبودكي طلب                                |                   |
| ri           | اپنااحتساب                                    | Λ             | انسان کی تلانشس                            |                   |
| rr           | دو نوں ایک سطح ب <sub>یر</sub>                | 9             | سب کچھوعجیہ ہے                             |                   |
| ۳۳           | صرف کرنا کافی نہیں<br>صرف کرنا کافی نہیں      | 1.            | وریافت کی لذت<br>دریافت کی لذت             |                   |
|              | مقبول بندے<br>مقبول بندے                      | 11            | خدا کی موجود گی کاتجربه                    |                   |
| ro           | مبرکا بدلہ<br>صبرکا بدلہ                      | ır            | ئے میں تربریاں ہو!<br>کائناہت کادنستر خوان |                   |
| 77           | مبرن برایم<br>ضمیر کے خلاف                    | ,,<br>IL      | سچان کو بانے والا                          |                   |
| r · ·        | ا آڏن:                                        | 16            | چې کار پ<br>سنگرکی نعمت                    |                   |
| ۳ ۳۸<br>۲۰   | حدا ي ياد<br>جب پرده الطفے گا                 | ,,<br>10      | کرن کمک<br>ظاہرِ فریبی                     |                   |
| * <b>19</b>  | جب پروه سے ہ<br>ہرطرف فریب                    | 14            | <sup>ی ب</sup> ر سربن<br>رمهنا کی ضرورت    |                   |
|              | ، <i>رحرت حو</i> ب<br>جانورسے بدتر            | 14            | اندهیراختم ہوگا                            |                   |
| <b>۲.</b>    | ب ورسعے بدر<br>امتعان کا مقام                 | 10            | بمنطیر سم بود<br>د نیااور ساخرت            |                   |
| لارا<br>د    | ر معان ہ طام<br>عمل کے بغیر                   | 19            | وميارور بسر <u>ب</u><br>انسان كاالمبر      |                   |
| <b>/</b> /   | س سے ہیر<br>الفاظ کم ہوجاتے ہیں               |               | بختان ۱۹ متیه<br>نضاد ختم موگا             |                   |
| ۲۳           |                                               | <b>r.</b><br> | مطعاد م ہوہ<br>ہزارینہ                     |                   |
| 44           | دنیا کی فاط <sup>ع</sup> مل کرنے والے<br>ثابہ | rı            | اپری <u>س</u> ن<br>ق کی جد                 |                   |
| مم           | ٹواہیب<br>خدا کو پانے والے                    | ۲۲            | دونشم کی روضیں<br>بیرتفنا دکیوں            |                   |
| ۲-۱          | علا کو ہائے والے<br>زائشہ یہ اس               | rr            | ••                                         | COCCEPT CARCITECT |
| ٨            | نمائش حق پرستی                                | ۲۴٬           | تولے ہانے سے پہلے تول لو                   |                   |
| 6/4          | يەان ن                                        | 10            | دھوکے بازی                                 | CCCAMPA design    |
| 1,           | قيهت تين رو                                   | 19            | ر الراباع م                                |                   |
| <del>-</del> | يمب الأرد                                     | 1 1/41        | عبال الله الله                             |                   |
|              | 1                                             |               |                                            |                   |
|              |                                               |               |                                            |                   |

#### بسسه الله الرحلن الترحيد

انسان نے ہمیشہ خدا کوسیھنے میں جی ملطی کی ہے اور اپنے آپ کو سیھنے میں بھی ۔ اس نے خدا کو اپنے حبیبا سیمھ لیا اور اپنے آپ کو خدا جیسا۔ ہی ہر دور کے انسان کی علمی رہی ہے ۔ ساری انسانی تاریخ اسی غلطی اور اس کے نتائج کی واسستان ہے۔

خداکواہے جسیسا مجھنا یہ ہے کہ خداکوانسانی سطح پر آبارلایا جائے۔ الحا داور شرک کی تما قسیس اس علمی کی پیدادارہیں را لحاد بھی خداکوانسان پر قیاس کرنے کا دوسرانام ہے اور شرک بھی ۔

انسان ہمیشہ باب اور ماں کے دریعہ بیدا ہوتا ہے، وہ کسی جننے دائے کے دریعہ جناجاتا ہے۔ اس بنا پرگمان کرلیا گیا کہ خلاا اگر ہے تواس کو جننے والا بھی کوئی ہونا چاہئے کسی کوخدا سے پہلے ہونا چاہئے جوخدا کو وجود بچنتے - اب چونکدانسان کوخدا کے لم بزل کا بیدا کرنے والا کوئی نظرنہ آیا اس لئے اس نے خدا کے وجود کا انکار کردیا - انسان اپنی خلیت کی صورت میں اپنے خالق کو دیکھ رہا تھا۔ مگروہ اپنے ایک غلط مفروضہ کی وجہ سے اس کو ماننے پر تیارنہ ہوار

جن بوگوں نے خداکو مانا اکفوں نے بی غلمی دوسرے اندازسے کی ۔ اکفوں نے دیکھا کہ انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے ام بہتا ہے اس بنا پر اکفوں نے خدا کے بھی سٹر یک اور مدد گار فرض کر ہے ۔ انسان کے بہاں بڑے تو بہت سے لوگوں کی سفارشیں جبی ہیں ۔ جہنا نجہ مان لیا گیا کہ خدا کے بھی کچھ مخصوص اور فرض کر ہے ۔ انسان کے بہاں بڑے لوگ بیں افر رکھتے ہیں اور خدا ان کی سفارشیں قبول کرتا ہے ۔ انسان جذبات سے خلوب بوتا ہے ۔ وہ اکثر حق کے نقافوں کو چھوڑ کر جذباتی میلان کے تحت فیصلے کرتا ہے ۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے پہندہ بوتا ہے ۔ وہ اکٹر وہ دوسرے گروہ سے تعلق بنالیا گیا کہ خدا محص گروہ وہ دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جہن کرتا ہے جو معاملہ وہ دوسرے گروہ سے اکثر رکھنے دالوں کے ساتھ جہن کرتا ہے جن کا بہل وقت درست ہونا ممکن نہیں ۔ ایٹر خبرن میں ایسے متصاد خوج کو کو کرلیتا ہے جن کا بہل وقت درست ہونا ممکن نہیں ۔

این آب کوخداجییا بمحصنا پر ہے کہ آدمی پر گمان کرنے کہ وہ اپنی تقدیمیکا مالک آپ ہے۔ وہ آزا دہے کہ جو جا ہے کہ آدمی پر گمان کرنے کہ وہ اپنی تقدیمیکا مالک آپ ہے۔ وہ آزا دہے کہ جو جا ہے کرے اور اپنے صلال وحرام کوخوداپنی عقل سے تعین کرے - اس قسم کی ہر کوسٹش گویا اپنے آپ کوخدا کے مقام پر بیٹیا نا ہے، جو چیز صرف خدداکا حق ہے اس کا بی حال کا تی دارا پنے آپ کوسمجھنا ہے - مگر ایسا ہر گمان اس کا کنات میں سرامر باطل ہے - کیونکہ انسان صرف ایک عا جزم کھنو ق ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے خات کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا ۔

#### خدا اورانسان

کائنات خداکاا کینہ ہے۔ یہاں خدا اپنی مخلوقات کے رویب میں نمایاں ہے۔ آ دمی کی حساسیت اگر زندہ ہو تواہیے گردوپیش وہ خداکوپائے گا۔اپنے چاروں طرف وہ خداکا مشاہرہ کرے گا۔خداکی کائناست اس کے لئے خداکا زندہ ٹبوت بن جائے گی۔

دنیا میں زندگی کی سرگرمیاں اس بات کا کھلاہوا اعلان ہیں کہ اس دنیا کا خال آلی زندہ ہتی ہے 
زکد کوئی اسی ہتی ہوزندگی اور حیات سے محروم ہو - جب سورج نکتا ہے اور حیبی ہوئی چنری اس کی روشی میں 
دکھائی دینے نگتی ہیں توانی المعلوم ہوتا ہے جیے خدانے اپنی آنھیں کھوئی ہوں ، جیسے خدا ایک دیکھنے والی سبتی 
ہوا ور اپنی آنکھوں سے سارے عالم کو دیکھ رہا ہو۔ دریا دُن میں جب یا نی کا سیلاب رواں ہوتا ہے تو وہ مُرتور 
اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا کا خالق ایک ایسا خال ہیں ہے جوجلتا ہے اور افدام کرے آگے بڑ صنا ہے جنگل کا شیر 
جب اپنا پنجہ نکال کرسی جانور کو اپنی بکر میں لیتا ہے تو گویا وہ کہ رہا موتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا خدا ایک 
ایسا خدا ہے جو بکڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور چیزوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے ۔ خلاک بے یا یاں دستیں اس 
حقیقت کا اہدی اظہار ہیں کہ اس کا سُنات کا خالق ایک لا محدود مہتی ہے ، وہ اپنی ذات میں بھی اتھاہ ہے 
اور اپنی صفات میں بھی۔
اور اپنی صفات میں بھی۔

خداکایہ کا کناتی مشاہرہ ایک طرف آدمی کے اندر خداکا بقین پیداکر تاہے دوسری طرف اس کو بہت بڑے سوال سے دو چار کر دتیا ہے۔ اس دنیا کا اگر خدا ہے تو وہ اپنی دنیا میں ظاہر کیوں نہیں ہوتا۔ دنیا میں بڑے بناہ برائیاں ہیں۔ یہاں ایک انسان دوسرے انسان برظلم کرتا ہے۔ ایک شخص توقع پاکر دوسرے شخص کو ذکے کر دیتا ہے۔ یہ سب خدا کی دنیا میں ہرروز ہور ہاہے مگر خدا ظالموں کا ہاتھ نہیں پڑتا، وہ ظلوموں کی جانب کھڑا نہیں ہوتا۔

اس سوال کو صرف اس وقت سمجھا جا سکتا ہے جب کہ مخلوقات کے بارہ میں خالت کی اسکیم کو سمجھ بیا جائے ۔ یوجودہ دنیا فدا کا مستقل بند وسبت نہیں ، وہ صرف امتحانی بند وسبت ہے ۔ بیگویا ایک کھیت ہے جس میں مختلف پودوں کو اگنے کا موقع دے کریے دیکھا جار ہا ہے کہ کون اچھا درخت ہے اور کون جھاڑ جھنکا ڑ۔ اس کے بعد اچھے درختوں کو ہرشت کا ورمجھ خلاکی دنیا فدا کے معیداری انتظام کے تحت حسی اور لذت کی ابدی بہشت بن جائے گا۔

## برگو نگے شاہ کاروں کا بحائث خانہ ہیں

تمام سفرون بي رين كاسفرسب سے زيا دہ تجريات عمرابوا بولب مانى قافلوں كولئے بور يترز قراراكسيرس دوڑی چلی جاری ہے۔ گاڑی کے دونوں طرف قدرت کے مناظر سلسل ہماراساتھ دےر ب ہیں۔ اس طرح ٹرین کو یازندگی کے بڑے سفر کی ایک علامت بنگی ہے جونشانیوں سے بھری **بوئی ایک دنیا میں انسان طے کرر ہا ہے۔ گر**جس طرح **ٹرین کے م**سافر اطات کے مناظرے بے خبر موکرانی ذاتی دلجسپیوں میں گم رہتے ہیں۔ اس طرح انسان موجودہ دنیایں اپنی زندگی کے دن پورے کرر باہے رسبت کم ابیا مجتا ہے کہ وہ خداکی بھری موئی نشانیوں برغور کرے۔

سورج اپنے روشن بیرہ کے ساتھ طلوع ہوتاہے اور انسان کے اویراس طرح جمکسے جیسے دہ کوئی بنیام سنانا چاہتا ہلے۔ گر دہ کچھ کینے سے پیلےغورب ہوجا آلہے۔ درخت اپنی ہری بھری شاخین نکالتے ہیں ، دریاا پنی موبوں کے ساتھ رواں بوتا ہے۔ یسب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں ۔ مگرانسان ان کے پاس سے گزرجاتا ہے۔ بینراس کے کدان کا کو نی بول اس کے کان میں ٹیا ہو۔ آسمان کی بلندیاں ، رمین کی رعنا ٹیاں سب ایک عظیم" اجتماع "کے شرکار معلوم ہوتے ہیں۔ گران ہی سے برایک فاموش کھڑا ہواہے۔ دہ انسان سے ہم کلام نبیں ہوتا۔

یمنظیم کائنات کیا گونگے شا بکاروں کا عجائب فانہ ہے۔نہیں ۔حقیقت بہے کدان میں سے ہرا یک کے ماس ضلا کا ایک پیغام ہے اوراس کو وہ ایدی زبان میں نشر کرر ہاہے ۔ گرانسان دوسری آ وازوں میں اتنا کھویا مواہے کہ اس کو کائنات کا خاموش کلام سنائی نہیں دییا۔ ایک سفریس ہم ایک درمیانی اشیش پرنماز پڑھنے کے لئے انزے۔ اشیشن ك أدميون يديوجهاكد" بجهكس طون ب " مركسي ك ياس اس ساده ف سوال كاجواب معقامين ف سويا "سورج ایک دوس ترین هیقت کی حیثیت سے روزاندان کے اویر کلتاہے اور ووبتا ہے یگر لوگ اپنے آپ میں اتنام میں کمان کو مشرق ومغرب كايته نهيل - بيروه الطيف بيغام جوسورج أوراس كه كائناتى ساتقي ايني ضاموش زبان مي نشر كررج مي ان سے کیسے کوئی یا فہ بیوسکتا ہے۔

بمارى رين ايك استين يرركى مي بابر آكر ليت فارم يركظ ابوكيا مورج العي ابهي خوب بواتفاء بري بعرك درخت، ان کے پیچھے سرخی ملی موئی روشنی اوراس کے اور پھیلے ہوئے باول عجیب آفاتی حسن کامنظر سدا کررہے تھے۔"ان میں بہمن ان کی بلندی نے بیدائیاہے " میں نے سوچا۔" گرانسان اس بلندی تک جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس تھے پرنیوں جیباجس مطی ترور جی رہے ہیں روہ و ہاں *لبسیانییں لیتیا جہاں روشنی اور* با دل بسیرا گئے بیوے ہیں ۔اس کے برعکس دہ طمی مفاوات می**ں جیتاہے۔** دہ حجو ٹی دوستی اور حجو ٹی دشمنی میں سانس میتا ہے ۔ کا کنات کا بم سفر سننے کے بائے اپنے آپ کو وہ اپنی ذات کے تول میں مبند کربیں ہے۔ ایک ایسی دنیا جیاں منتی نضائیں اس کا انتظار کر رہی ہیں ۔ نہاں وہ اپنے آپ کو د**وزخ کے ماحول میں ڈال** دننا ہے۔انسانی دنیائے بگاڑی ساری وجریس ہے۔اگروہ بند طم پر جینے لگے تواس کی زندگی بیں بھی دیج سن آ جائے ہو قدرت ئے۔ سے مین مناظریں دکھائی دیتاہے۔ (۱۹ مارچ ۹ - ۱۹) م

#### څدا کی دنیا

جب آب اپنے کمرہ بیں ہوں تو آب اس کی جمت کو ناپ کر معلوم کرسکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کمتی ہے اور چڑا انگ کمی ۔ گر حب آب کھلے میدان میں آسمان کے نیچے ہوئے ہیں تومعلوم ہو تا ہے کہ آسمان کی جمت کی لمبائی اور چڑا ان کو ناپنے ک لئے آپ کے تمام ہیمانے ناکا فی ہیں۔ یہ حال خدا کی پوری کا سُنات کا ہے۔ ایک نیج حس طرح بڑھ کر درخت کی ایک دنیا بنا تاہے اس کو کون بیان کرسکتا ہے۔ سورج کی روشنی ، ہوا وک کا نظام ، چڑوں کے نیخے ، پانی کے بہتے ہوئے چٹھے اور اس طرح کی بے شمار چنرس جن کو بھر این آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو نظور میں بیان کرنا ممکن نہیں۔

سچان اس سے زیادہ تطیعت ہے کہ اس کوانسانی تفظوں میں بیان کیاجا سکے رحقیقت یہ ہے کہ جہاں نبان گنگ موجاتی ہے وہاں سے معانی کا آغاز ہوتاہے۔ خلا موجاتی ہے وہاں سے معانی کا آغاز ہوتاہے۔ خلا چپ کی زبان میں بول رہا ہے اور ہم اس کوشور کی زبان میں سننا جا ہتے ہیں۔ اسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ ہم خدما کی آ واز وں کوس کیس ۔ اس ونیا کی سب سے قیمی باتیں وہ ہیں ہوچپ کے بول میں نشر ہوری ہیں گر جولاگ صرف شوروغل کی بولیاں سنناجا نتے ہوں وہ ان قیمی باتوں سے ای طرح ااک میں اشراع میں طرح ایک بہراشخف کسی عمدہ موسیق سے ۔

ندای دنیاب مرسین ہے۔ اس کے حسن کو لفظوں ہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آد می جب اس دنیا کو دکھتا ہے تو ہے افقیاراس کا جی چاہتا ہے کہ وہ خداکی اس ابدی دنیا کا با خندہ بن جائے ۔۔۔۔ دہ ہوا کُوں میں شامل ہوجائے وہ درختوں کی سرسیزیوں میں جلسے ۔ وہ آسمان کی بلندیوں ہیں کھوجائے۔ گرانسان کی محدودیتیں اس کی اس خواہش کی رانسان می محدودیتیں اس کی اس خواہش کی رانسان کی محدودیتیں اس کی اس خواہش کی محدودیتیں دہ اپنی مجوب دنیا کو دیکھتلے گراس میں شامل نہیں ہو پایا۔ شاید جہت اس کا نام ہے کہ آدمی کو اس کی محدودیتوں سے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ فلاک حسین دنیا میں ایری طور پر داخل ہوجائے۔

## معبود كى طلب

روس کے خلائی مسافراندران نکولائیفٹ اگست ۹۲ یاں جیستایک خلائی پروازسے واہیں ہوئے تو ۲۱ اگست کو ماسکوکی ایک پریس کانفرنس میں انھوں نے کہا:

جب يى زمين بماترا توميراجي جامتا تفاكه مي زمين كويوم لول

انسان جیسی ایک مخلوق کے لئے زبین پر تو ہے حساب موافق سامان جمع ہیں وہ معلوم کا کنات میں کہیں ہیں تبین ہیں۔ روسی خلا باز جب زمین سے دور خلا میں گیا تواس نے پایا کہ وسیع خلا میں انسان کے لئے صرف جرانی اور سرشنگی ہے۔ وہاں انسان کے سکون اور صاحب برآ ری کا کوئی سامان نہیں۔ اس تجربہ کے بعد جب وہ زمین پراترا تواس کو زمین کی فیمت کا احساس ہوا، ٹھیک ویسے ہی جیسے شدید بیاس کے بعد آ دمی کو پانی کی اہمیت کا احساس ہوا نے مام موافق امکانات کے ساتھ اس کو اتنی محبوب معدم موافق امکانات کے ساتھ اس کو اتنی محبوب معدم ہوئی کہ اس کا جی چاہا کہ اس سے لیٹ جائے اور اپنے جذبات مجبت کو اس کے لئے نثار کردے۔

یمی وہ چیزہے جس کوشریوت میں اللہ بنا ناکہا گیا ہے۔ آدمی خات کو نہیں دیجتنا ، اس لئے وہ مخلوق کو اپنا اللہ بنالیتنا ہے۔ مومن وہ ہے جوظا ہرسے گزر کر باطن تک پہنچ جائے ، جو اس حقیقت کوجان کے کہ یہ جو کچھ نظر آرہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کسی برتر مہتی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھ کر اس کے خاتق کو پالے اور خالق کو اپنا سب کچھ بنا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھ کر اس کے خالق کو پالے اور خالق کو اپنا سب کچھ بنا ہے۔ وہ اپنے تمام ہترین جذبات کو خدا کے کے نشاد کر وے۔

روی خلاباز پر جوکیفیت ذمین کو پاکرگزری و پی کیفیت مزیدا صنافہ کے ساتھ آدمی پر خداکو پاکرگزر نا جائے۔ مومن وہ ہے جو سورے کو دیکھے تو اس کی روشنی میں خداکی نورکو پائے۔ وہ آسمان کی وسعتوں میں خداکی الامحدودیت کا مشاہدہ کرنے گئے۔ وہ مجول کی نوشبو میں خداکی مہک کو پائے اور پانی کی روانی میں خداکی جنشش کو دیکھے۔ مومن اور فیرمومن کا فرق یہ ہے کہ فیرمومن کی نگاہ مخلوقات میں اٹک کر رہ جاتی ہے اور مومن مخلوقات سے گزر کر خابق تک بہنچ جاتا ہے۔ فیرمومن مخلوقات کے سن کو نو د مخلوقات کا حس ہج کر انعبس میں محوہ وجاتا ہے۔ مومن مخلوقات کے حسن میں خالت کا حسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے ڈوال دیتا ہے۔ فیرمومن کا سبحدہ چیزوں کے خالق کے لئے۔

## انسان کی تلاش

انسان کے اندرایک عجیب خصوصیت ہے جوکسی دوسری مخلوق میں نہیں ۔ دہ ہے لا متنابی تلاش کا جذبہ ۔ ہرآ دمی اپنے بیدائش جذبہ کے تحت ایک ایسی نامعلوم چنرکی تلاش میں رہتا ہے حس کو اس نے پایا نہیں۔ کوئی بھی کامیابی اس کو اس طلب کے بارے میں طمئن نہیں کرتی ، کوئی بھی ناکا می اس کے اندرسے اس جذبہ کو فنائمیں کریاتی ۔ فلاسفہ اس کوآئیڈیل کی طلب کہتے ہیں ۔

یہ آئیڈیل کی طلب ہی تمام انسانی سرگرمیوں کی تقیقی ادر آخری قوت محرکہ ہے۔ اگر بیطلب نہوتو دنیا کی تمام سرگرمیاں اچانک کھی ہوکررہ جائیں۔ انسانی ذہن کی ہی دہ زبر دست طلب ہے جس کو فرائڈ نے غلط طور پر جسن نے اس کو خلط طور پر جسول طاقت کی تواہش قرار دیا۔ میک ڈوگل نے فلط طور پر کہا کہ یہ انسان کی تمام جوانی جبلتوں کے مخلوطہ کا ایک پر اسرانی تیجہ ہے۔ مارکس نے اس کو خلط طور پر بہا کہ یہ انسان کی تمام سرگرمیوں کو نظم طور کر ہے اس کی کو سٹس کی کہ یہ انسانی زندگی کی معاشی خواہش ہے اور بہا اس کی تمام سرگرمیوں کو نشر دل کرتی ہے۔ مگران توجیہات کو خلط قرار دینے کے لئے بہی واقعہ کا فی ہے کہ یہ چیزیں جن لوگوں کو پوری طرح ملیں وہ بھی طرح ان چیزوں سے محروم رہنے والے وہ بھی طرح ان چیزوں سے محروم رہنے والے بے جین نظراتے ہیں۔

اطینان سنان بزاروں برس سے اپنے اس آئیٹری کو دنیائی چیزوں میں تلاش کرر ہاہے، مگرکوئی می شخص اس اطینان سے دوچار نہیں ہواکداس نے اپنی تلاش کا کمل جواب پالیا ہے۔ اس معالمہ میں با دشاہ یا امیر بھی آشنا ہی غیر طمئن رہتا ہے جتنا کوئی ہے دور اور فلس آدمی ۔ یہ لمباتجر بریہ تابت کرنے کے لئے کانی ہے کہ "نظر آنے والی " دنیا میں آدمی کی تلاش کا جواب موجود نہیں۔ اس کا جواب اس «نظر نہ آنے والی " دنیا میں ہے جس کو آدمی محسوس توکرتا ہے مگر دیچے نہیں یا آ۔

حقیقت بہ ہے کہ پیطلب خداکی طلب ہے ۔ آدمی جس آئیڈیل کو بانے کے لئے بے قرار رہتا ہے وہ نود اس کا خابق ہے ۔ ہرآدمی جس جیزی تلاش ہیں ہے وہ در اصل دہ خدا ہے جواس کی ردح میں سمایا ہوا ہے ۔ ہرآ دمی ابنی فطرت کے تحت مسلسل خدا کی ستجو میں رہتا ہے دہ اپنے اس اندر دنی جذب ہے تحت دنیا کی مختلف چیزوں کی طون دور تا ہے اور سمجنتا ہے کہ شاید یہ چیزاس کی تلاش کا جواب ہو۔ مگر جب وہ اس کو بالیتا ہے اور قریب سے اس کا تجزیہ کرتا ہے تواس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزدہ نہیں جس کی منافی میں دہ مرکرواں تھا۔

## سب کھی جی ہے

۵۵ ۱۹ میں روس نے پہلا اسٹٹنگ خلامیں بھیجا تھا۔ امریکہ نے ۱۲ اپریں ۱۸ ۱۹ کو پیلی خلائی بس (کو لمبیا ) دوا دمیوں کے ساتھ بھیجی۔دہ اس طرح بنائی گئ ہے کہ تقریباً سوبارخلائی سفرکے لئے استعال ہوسکتی ہے

کولمبیاکا وزن ۵ عتی ہے۔ اس کے بنانے میں تقریباً وس ارب ڈالرخرج ہوئے ہیں اور وہ نوسال ہیں بی کر تیار ہوئی ہے۔ کولمبیا اپنے وہ مسافروں کو کے کرخلا ہیں روانہ ہوئی۔ اس کی رفتار ۲۷ ہزار میل فی گھند تھی۔ وہ مہ م گھند تھا ہیں۔ اس نے زین کے گر د ۲ سر چکر لگا کر الاکھ میل طے کئے اور پھر سا اپریل کو واپس آگئی۔ واپسی کے وقت تحفوص راڈ اور راکٹوں کے ذریعہ اس کی رفتار کو گھٹا کر ۵ سس میدمیٹر فی گھند میا گیا۔ جب وہ ہوائی کر وہمیں داخل ہوئی تو ہواکی رکھ سے گرم ہوکر سرخ اینٹ کی مانند ہوگئی۔ اس وقت اس کا بیرونی ورجہ حرارت ، ما اور جسن ٹی گریڈ تھا۔ گرکو لمبیا کے بیرونی سمتوں میں ہرطرف گری روکنے والے مائل اس ہزار کی تعدادیں لگا کے گئے اس کا وج سے اس کے ایدر کے دونوں مسافر محفوظ رہے۔

کولمبیائے دومسافروں میں سے ایک مطریکگ (John Young) تھے۔ ان کی عمراس وقت، ۵ سال ہے۔ م د گفنظ بے وزنی کی حالت میں رہنے کے بعد جب وہ اس چران کن خلائی سفرسے والبر کیلی فورنیا پہنچے تو ہے ساختہ ان کی زبان سے کلا ۔۔۔۔۔۔ کیساعجیب سے اس طرح سے کیلی فورنیا آنا :

What a way to come to California

مسطرینگ خلائی سفر طے کر کے کو لمبیا کے ذریع کمیلی فورنیا ہیں اترے تویہ بات ان کو بہت عجیب معلوم ہوئی ۔
کر تقیقت یہ ہے کہ اس کا کنات کی ہر چیز عجیب ہے۔ کوئی سفر خواہ بیدل ہویا سواری کے ذریعہ ہوں اس میں است بے شاد کا کناتی اسباب شائل ہوئے ہیں کہ آ دمی ان کے بارے میں سوچے تو معولی سفری اس کو ابسا چران کن معلوم ہو کہ وہ بکارا تھے: مبراا پنے بیروں سے حل کر ایک حبکہ سے دوسے کا گریخیا ہی اننائی عجیب ہے جینا کو لمبیا کے ذریعہ خلائی سفر طے کر کے کہا فور نیا کے صحابی انزاء عام آ دمی صرف کسی انو کھے واقعہ کے وکھ بیا تاہے ، عقلندوہ ہے بحو موں واقعات میں جو بہ کو دیکھ لے۔

#### دربافت كى لذت

سورج بماری زمین سے بارہ لاکھ گن بڑا اوراس سے ساڑھے نوکر ڈرمیل دور ہے مجربی سورج کی روشنی اور حرارت بے پناہ مقدار میں ہم تک پہنے رہی ہے۔ یہورج کا تنات کا نسبتا ایک جیوٹاستارہ سے جو قریب ہونے کی وجرسے ہم کوٹرا دکھائی دیتاہے۔اکٹرستارے سورج سے مبت زیادہ برے ہیں اوراس سے بہت زیادہ روسٹن علی - روشنی اور حرارت کی بیطیم دنیائیں جن کوستارہ کہاجاتا ہے بے شمار تعداد میں خلامیں جینی ہوئی ہیں کھرب اکھرب سال سے دیکنے کے باوجودان کا حرارتی محفظار حتم تہیں ہوتا۔

ستاروں میں یہ بے بناہ قوت (Energy) کیسے بیدا ہوتی ہے۔ منس بلیے فلکیا تی جسیات کے میدان میں می تحقیق کے بعدیتا یاکہ اس کا راز کاربن سائیل (Carbon Cycle) ہے۔ استحقیق بر ۱۹۶۷ میں موصوف کوطبیعیات کا نول انعام د ما گیا۔

ڈ اکٹر بیٹے (پیدائش ۱۹۰۶) نے میں دن کارین سائیل کی پرسائنسی دریا فت کی، وہ ان کے لئے - بوش ومسرت كا ايك ناقابي بيان لحه تفاران كى بوى روز بيتي (Rose Bethe) كمتى مين كرات كا وقت تھا۔ ہم نیومیکسیکو کے صحوامیں تھے ۔صحائی ماحول میں آسمان کے ستارے عبب شان کے ساتھ جیکہ۔ رسي تقدروزبيشے في اوريد علاه كى اور حيران موكركها "آكاش كے ستارے كتنازياده جيك رہے ہيں" المؤكر بيٹے نے جواب دیا : كياتم كو خرب كر إس وقت تم اس واحد انسان كيين فريب كورى موج بيجانتا ے کہ یہ ستارے آخر حمکتے کیوں ہیں ۔ Do you realize, just now you are standing next to

the only human who knows why they shine at all

منس بين كى دريافت اصل حقيقت كاب حد جزئ بيلوتها داس في شارون مين كاربن سائيكل کاعمل وریافت کیا۔ نگرسوال یہ ہے کہ خو د کا رہن سائیکل کاعمل ستار وں میں کیوں ہے۔ اس عظیم تررا ز کومومن خداکی صورت میں دریا فت کرتا ہے۔ ایمان باللہ ایک دریافت (Discovery) ہے جو تمام دریافتوں سے زیادہ بڑی ہے گرکسی عجیب بات ہے کہ سائنس دار کومعولی دریافت موتی ہے تو وہ ونور جذبات سے بے قابو ہوجاتا ہے۔ گرایمان واسے سرب سے ٹری چنرے خداکو دریافت کرتے ہی اوران کے اندرکوئی جذباتی ابال پیدائمیں ہوتا۔ شاید خدایر ایمان کے دعوے داروں نے اسمی تک خداکو دربافت بہیں کیا۔

## ُفدا کی *موج*زد گی کاتجہ ربہ

(شريعون ۲۷ اكتوبر١٩٤٢)

کرن جیزادون کا پر تجربه کوئی اف کھا تجربہ ہیں حقیقت یہ کہ خدانے ہو کچھ پیدائی ہے دہ آتنا چرتناک ہے کہ اس کو دیکھ کرآ دمی خال کی صناعیوں میں ڈدی جائے ۔ تخلیق کے کمال میں ہرآن خالق کا چرہ حجلک رہا ہے ۔ گرماہ ہوجاتے ہیں ۔ اس سے ہم آت نا انوس ہوجاتے ہیں کہ اس کر دوبیق جو دنیا ہے اس کو ہم تجیبی سے دیکھتے دنیھتے عادی ہوجاتے ہیں ۔ اس سے ہم آت نا انوس ہوجاتے ہیں کہ اس کے افرکھے پن کا ہم کو احساس نہیں ہوتا ۔ ہوا اور پانی اور درخت اور چڑیا عنسرض ہو کچے بھی ہماری دنیا میں ہے سب کا مرب مدد درج تجدیب ہے ، ہر چیزا پنے خالق کا آئی مذہبے ۔ گرعادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے تجو بربن کو محسوس نہیں کر باتے ۔ گرا کی جو دری اور ہی بار وہاں کے تعلیقی منظر کو دیکھا تو وہ اس کے خالق کو محسوس نہیں ہم رہتے مصوس کے بغیر نہ دہ اس کے خالق کو موجود پایا ۔ ہماری موجودہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی شخط کی موجودہ کی موجودہ ویسا کو اس استعجابی نکاہ سے نہیں دکھ ویا تے حس طرح چا ندکا ایک نیا مسافر جا ندکو دیکھتا ہے ۔ اگر ہم اپنی دنیا کو اس کے خالق کو وجودی سے دیکھنے لگیں تو ہروقت ہم کو اپنے پاس "خدا کی موجودگی" کا تجربہ ہو۔ ہم اس طرح رہنے لگیں جسے کہ ہم خدا کے پڑوس سے دیکھنے لگیں تو ہروقت ہم کو اپنے پاس "خدا کی موجودگی" کا تجربہ ہو۔ ہم اس طرح رہنے لگیں جسے کہ ہم خدا کے پڑوس سے دیکھنے لگیں تو ہروقت ہم کو اپنے پاس "خدا کی مارے ہے ۔ اس موجود کی سامنے ہے ۔ اس میں دور ہے ہیں اور ہروقت ہم کو اپنے پاس "خدا کی سامنے ہے ۔ اس طرح رہنے لگیں جب ہیں اور ہروقت ہم کو اپنے اس میں دور ہے ہیں اور دہروقت ہم کو اپنے پاس "خدا کی دورت ہے دورت کے میں دورت ہے ہیں اور در ہوت ہیں دورت کا دورت کو دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کی مارے کے دورت کی موجود کی ہم اس طرح دیکھیا کہ میں دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی در کی دورت کی دو

اگریم ایک اعلی درجدی شین کومپلی بار دکھیں تونی الفوریم اس کے ماہر انجینزی موتودگی کو وہاں محسوں کرنے گئتے ہیں۔ای طرح اگریم دنیا کوا ور اس کی چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیجے سکیں تواسی وقت ہم وہاں خواکی موجودگی کو پالیں گے۔خاتی ہم کواس طرح نظراً سے کا کہ ہم خالق اورخلیق کو ایک دوسرے سے جوانہ کرسکیں۔

موجوده دنبایس انسان کی سب سے بڑی یافت یہ ہے کہ وہ فداکو دیکھنے لگے، وہ اپنے پاس ضواکی موجودگ کو محسوس کرے۔ اگر آ دمی کا احساس زندہ مو توسورج کی سنبری کرنوں میں اس کو خداکا نور کلگا تا ہوا دکھائی دے گا ہرے بھرے ورختوں کے حمین منظر میں وہ خداکا روپ جھلکنا ہوا پائے گا ۔ ہوا و ل کے لطبیف جھو نکے میں اس کولس ربانی کا تجر بہ ہوگا۔ اپنی ہمیتیلی اور اپنی پیشانی کو زمین بررکھتے ہوئے اس کو ایسا محسوس موگاگویا اس نے اپنا دجود اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ خدا ہر جگر موجود ہے بشرطیکہ دیکھنے والی نگاہ آ دمی کو صاصل ہوجائے۔

#### كائنات كادسترخوان

قرآن یں ہے کہ السّٰہ آسمان وزین کا نورہ (نور) اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تمام کی تمام خدائی صفات کا مظہرے حساس قلب کو بیال کی ہر چیزیں خدا کی جملکیاں نظر آتی ہیں۔ کا کنات اپنے پورے وجود کے ساتھ در ق خداوندی کا دستر خوان ہے ۔

خدابرایان اگرکسی آدمی کودہ حسامیت دیدے ہوخدا پر سیحے ایان سے پیدا ہوتی ہے تو کا کنا ت
یں نی الواقع اس کو ہر طرف خدا کا نور دکھائی دے گا۔ ہوا کے تطبیعت جھونے جب اس کے جسم کوچوئیں
سے نواس کو ایسامحسوس ہو گاکہ کسس خدا وندی کا کوئی مصد اسے بل رہا ہے۔ دریاؤں کی ردانی ہیں اس کو
رحمتِ بن کا جو بن ابلنا ہوا نظرا کے گا۔ چڑیوں کے چھے جب اس کے کان ہیں رس گھولیں گے تواس کے
دل کے تاروں پر زمز مرتم خدا وندی کے نتے جاگ اٹھیں گے۔ پھولوں کی مہنک جب اس کے مشام جان کو
معطر کرے گی تو وہ اس کے لئے خدائی خوش بولیں نہانے کے ہم منی بن جائے گی۔

سادی کائنات مومن کے لئے رزق روحانی کادستر نوان ہے، دیسے ہی جیسے جنت اس کے لئے رزق مادی کا دستر نوان ہوگی موجودہ دنیا کی تمام چنے وں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ان کو دیکھ کرانسان عبرت ماصل کرے، ان کے ذریعہ وہ ان ر بانی کیفیات کو پالے جو ان کے اندر ان لوگوں کے لئے رکھ دی گئی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں ۔

ڈھاک ایک معمولی درخت ہے۔ مگراس کے ادپر بے صدحیین بھول اُ گئے ہیں۔ موسم خزاں کے بیت جھڑ کے بعد اس کا درخت بنا ہرایک سوتھی لکڑ ہی کا اندواس سے بھی زیادہ ایک سوتھی زیان پر کھڑ ا ہوتا ہے ۔ اس کے بعد ایک خاموش انقلاب اُ تا ہے۔ جیرت انگیز طور پر نہایت نوش رنگ کھول اس کی شاخوں میں کھل اچھے ہیں۔ سوتھی لکڑی کا ایک ڈھانچ لطیف اور رنگین بھولوں سے ڈھاک جاتا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے گویا ایک محمدم اور بے قیمت وجود کے لئے خدا نے خصوصی طور پر اپنی خوب صورت چھتری بھیج دی ہے۔

ایسااس نے ہوتا ہے کہ کون بندہ خدا اس کو دیھے کرکیے ۔۔۔۔ خدایا! بیں بھی ایک ڈھاک ہوں، تو چاہے تو مجھ کوسر سبزو شادا ب ہوں، تو چاہے تو میرے ادر چسین بھول کھلا دے۔ بیں ایک ٹھنٹھ ہوں، تو چاہے تو مجھ کوسر سبزو شادا ب کر دے ۔ میں ایک بے معنی و جود ہوں، تو چاہے تو میری زندگی کومعنوبیت سے بھردے ۔ میں جہنم کے کنارے کھڑا بول تو چاہے تو مجھ کو جنت میں داخل کر دے ۔

## سيان كوبانے والا

معانی دنیا خدا کے خلووں کی دنیا ہے یون ہے جوخدا کے حلووں کو انسانی زبان میں سیان کوسکے حقیقت یہ ہے کہ جہاں الفاظ ختم ہوجاتے ہیں وہاں سے معانی کا آغاز ہوتا ہے جب ہم کسم عنی کو بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو کچھ گھٹا دیتے ہیں اس کے اوپر ایک قسم کا نعظی پر دہ ڈال دیتے ہیں ۔

کسی بامعنی حقیقت کوکوئی آدمی صرف اس کے الفاظ سے مجھے نہیں سکتا۔ ایک اندھا شخص کسی جات سے نہیں جان سکنا کہ کھول کیا ہے خواہ اس نے بھول کے تعارف کے لئے انسانی زبان کے تمام الفاظ جمع کردے ہوں۔ اسی طرح ایک شخص جس نے معنوی حقیقتوں کو دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر مذجگائی ہودہ معنوی حقیقتوں سے باخیر نہیں ہوسکتا، خواہ ڈکشنری کے تمام الفاظ اس کے سامنے دہرا دیے جائیں ، خواہ قاموس المعانی کی تمام جلاوں کو اسے شرھا دیا جائے۔

برایت ہرآ دلی کی فطرت کی آ واز ہے مگر مدایت اسی کوملتی ہے جواپنے اندر اس کی سچی طلب رکھتا ہو۔ جواپنے اندر سچائی کی کھٹک سے ہوئے ہو، سچائی جس کی ضرورت بن گئی ہو۔ جو سچائی کو پانے کے لئے است بے قرار ہو کہ وہ اس کی یا دے محرسوتا ہوا ور اس کی یا دیے کر جاگتا ہو۔ جو آ دمی اس طرح سچائی کا طالب بن جائے وی سچائی کو یا تا ہے۔

ایسانتخص گویا برایت کانضف راسته طے کر جیکا ہے۔ وہ اپنے اندر چھیے ہوئے عہدالست کی خدائی آوازوں کوسن رہا ہے۔ وہ اپنے اندراس فطری صلاحیت کو بیدار کر جیکا ہے جومعانی کی زبان کو سمجھتی ہے۔ ایسانتخص فیرحقیقی دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے حقیقی دنیا ہے اتنا قریب اَجاتا ہے کہ وہ فرشتوں کی سرگوٹیوں کو سننے مگتا ہے۔ وشتوں کی سرگوٹیوں کو سننے مگتا ہے۔

بینبراس تلاسش می کی راہ میں آ دمی کا مددگارہے۔ پینیبرکے ذریعہ حقیقت کاعلم طنے سے پہلے یہ بیتم مجربات آدمی کے اندر بہم اور محبول انداز میں ہوتے ہیں ہاس کے بعد جب بینیبرکی آواز اس کے اندر بہم اور محبول انداز میں ہوتے ہیں ہاس کے بعد جب بینیبرکی آواز اس کے اندر حصلے ہوئے غیر ملفوظ اندر واض ہوتی ہے ۔ وہ اپنے اندر جعبے ہوئے غیر ملفوظ اشارت کو ملفوظ زبان میں پالیتا ہے ۔۔۔۔ قرآن اور قرآن کو پڑھنے والا دونوں ایک دوسرے کا منی بی جاتا ہے ادر وہ قرآن ۔

#### شكركي الجميت

چارلس رشطر (Charless Richter) ایک امری سائنس دان ہیں - وہ زلزلد کے ماہرین میں سمجع جات بي -انعول في ايك محضوص بيان دريافت كياب جواج دنيا بعرمين زلزله كى بداكرده طاقت کوناینے کے لئے استعمال کیاج آیا ہے۔ اس کورسٹر میاید (Richter Scale) کہتے ہیں۔ چارنس رشرنیمیلی فورنیاکی انسٹی ٹیوٹ آفٹ کنالوخی میں نفسف صدی تک زلزلہ کامطالعہ کیا ہے۔ اتھوں نے کہا : ان سے اکٹر بوجھا جا تا ہے کہ زلزلہ کے خطرہ سے بچنے کے لئے اُدی کو کہاں بھاگنا چا ہے۔ کیلی فورنیایس اس کاجواب بانک ساده سے ، ده به که کهیں نہیں ۔ امریکہ کی مهر یاستوں میں زلزلہ کا سب سے کم خطرہ فلوریڈا اور ساحل محساس میں ہے۔ گر بھریس سوال کروں کا کہ طوفان کے بارے میں ان كاكيا خيال سے حقيقت يرب كرم علاقد كاين كي خطرات ميں اس لي دامد بدل برب كر آدمى کسی دوسرے مقام پر حل جائے اور سی دوسرے خطرہ کو گواراکرے (ہندستان ٹائنس ، اکتوبرد ۸) ا دمی کا بدمزاج ہے کہ ہو کھ اس کو ملا ہواہے اس پر وہ مطمئن نہیں ہوتا اور ہو کھے نہیں ملاہے اس کے سے محصے دوڑنا ہے۔اس مزاج کا پنتی ہے کہ ہرا دمی غیرطمئن زندگی گزارتا ہے۔کوئی بطب ہر خوش نصیب آدی جس کولوگ فال رشك سمحق بین وه بهی اندرسے اتنابی فیرمطمئن بوتاہے جتناوه لوگ جواس کورشک کی نظرول سے دیجہ رہے ہیں۔ ہرشخص کو کوئی نہ کوئی نفرت بی ہوئی ہے۔ مگر جس کے اندر شکر کی نفسیات نہیں ہوتی وہ غیر حاصل شدہ نغت کی طرف متوجہ رہتا ہے اور جو نغرت بروتت اسے حاصل ہے اس کوحقیر سمجھتا ہے ۔ ایسے آ دمی کے اندر اپنے فدا کے لئے شکر کا جذبہ بیں انجرا ۔ وه عین ای چیزسے محروم رہ جا تاہیے جس کو اسے میب سے زیادہ اپنے سینہ کے اندر پرورش کرنا جا ہے۔ موجودہ دنیاکو فدائے اس طرع بنایا ہے کہ بیاں کمل راحت کسی کے لئے نہیں۔ ایک جغرافیہ کا آد می وبال كمسائل سع كمبراكردوسر عفرافيس ملاجائ تواس كودوسر عفرافيدس بيني كرمسلوم بوگاكد يهال معي مساكل بين اسى طرت اكركم آند في والفي كم مسائل بين نوزيا دُه آندنى والفي كي مسائل بير -اگریے زور آ دمی کے مسائل ہیں توان کے ہی مسائل ہی جن کوزور وقوت حاصل ہے ۔ امتحان کی اس دنیا بیں کسی آ دفی کومسائل سے فرصت نہیں ۔ آ دمی کو چاہئے کہ وہ جن مسائل کے درمیان ہے ان کو گوارا کرتے ہوتے اپناسفرجاری رکھے ۔اس کی توجہات کا مرکز خداکی رضا حاصل کر نا ہونہ کہ سباک سے پاک زندگی کا مالك بننا كيونكه وه لوآخرت سے پہلے مكن ي نہيں ۔

## ظاہر فریی

ایر مارش عبداللطیف ہوائی جہاز جلانے کا چالیس سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ ۲۵ راگست ۱۹۸۱ کو امغوں نے روسی ساخت کا وازسے تیر علینے والالوا کا جہاز گگ ۲۵ آز مائشی طور براٹر ایا آ دھ کھنٹہ کک برواز کرنے کے بعد امغوں نے جہاز کو نیچے آبارا۔ ایر مارش جب بوائی جہاز سے باہر آئے تو امغوں نے اپنے تازات بیان کرتے ہوئے کہا:

The flight made even the Himalayas look small

بهاری پرواز کے سلمنے ہمالیہ بیہاڑ بھی چیوٹا دکھائی ویتا تھا (ٹائنس آٹ انڈیا ۲۷ اگست ۱۹ ۱۱)

آواز سے تیزر فتار جہاز ہمالیہ کے اوپراٹرانیں بھر ہا ہو تواس وقت جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کو ہمالیہ واقعی حقیر دکھائی وینا ہے، اور اپنی عظمت کا ایک عجیب احساس بیدا کرتا ہے گریہ غلط نہی اس وفت ختم ہوجاتی ہے۔ چہان کے معمولی کراؤ سے بھی فی الفور حفت ختم ہوجاتی ہے۔ چہان کے معمولی کراؤ سے بھی فی الفور جہاز میں آگ لگ جانی ہے۔ اور اچانک جہاز اور اس کا مسافر دولوں اس طرح راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں جہاز میں کوئی حقیقت ہی نتھی۔

موجودہ دنیایں کس کوکوئی برائی ملتی ہے تو وہ بہت جلد غلط فہی میں بلتلا ہوجا آ ہے۔ حالاں کہ دنیائی ہر برائی اسی ہی ہے جیسے تیزر فقار ہوائی جہاز کے اوپرسے کسی آ دمی کا بہاڑ کو دکھینا۔ ایسے مسافر کو بظا ہرا بنی سواری عظیم معلوم ہوتی ہے۔ گریہ ایک نیبالی فریب کے سواا ورکھے نہیں۔ حالات کا معمولی فرق بھی اس کو یہ بتانے کے لئے کافی ہوجاتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہتی ہ

تنیابین سی چیزکو پانے کے گئے جن بے شمار اسباب کی موافقت ضروری ہے ان کی فرابی کسی انسان کے بست کی بات نہیں۔ یہ صرف خداہے ہوتمام موافق اسباب کو بچاکہ کے کئے کئی واقعہ کو طہور میں لاتا ہے۔ تا ہم اس سارے معاملہ بی طاہر بی اسباب کا پر وہ قال دیا گیاہے۔ آدمی سے پیطلوب ہے کہ وہ حقیقت بیندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے خدا کی خدا کی اور اس کے مقابلہ میں اپنی بندگی کا اعتراف کرنے ۔ وہ بظا ہر اپنی کو ششوں سے پائے گرا ہے کہ موضور کی طرف سے آیا ہوا ہم ہے۔ وہ بظا ہر طربا بنا ہوا ہم مگر اپنے کو چیوٹا یقین کرے۔ وہ بظا ہر طبندی برا بنا ہوا ہم مگر اپنے کو چیوٹا یقین کرے۔ وہ بظا ہر طبندی برا اربا ہو مگر اپنے کو جیوٹا یقین کرے۔ وہ بظا ہر طبندی ہے۔ اگر وہ ہو مگر اپنے کو جیوٹا یقین کرے۔ وہ بظا ہر طبندی ہے۔ اگر وہ بیٹا ہم اس کے مقال میں کرے۔

آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ ظاہری فریبسے گزرکر اصل حقیقت کو پائے، یہاں کی ہر ٹرانی کو حمیوٹی ٹرائی سمجھے ۔ گرمبہت کم لوگ ہیں جواس فریب کا پر دہ بچاڑنے میں کا مباب ہوتے ہوں ۔

## ربهناكى ضرورت

ہم کو محبول ملگتی ہے۔ ہم اپنی مجبول مٹانے کہ کوشنش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کھانا موجود تھا جو ہماری مجبول کو مٹائے ۔ ہم کو پیاس مگتی ہے۔ ہم اپنی پیاس کو بجبانے کے لئے عمل کرتے ہیں۔ یہاں کھانا موجود تھا جو ہماری پیاس کو بجبائے ۔ ایسا ہی معاملہ سیان کا کہ ہے۔ آدمی ہمیشنہ سے سیانی کی تلاش میں ہے۔ یہ تلاش ہی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ یہاں کوئی سیانی کا ہے۔ آدمی ہمیشنہ سے سیانی کھانے اور پینے سے زیادہ بڑی ہے۔ بھرجب ہماری جھوٹی طلب کا جواب میہاں کیوں نہ موجود ہوگا۔
کا جواب اس دنیا میں موجود ہے تو ہماری بڑی طلب کا جواب بیہاں کیوں نہ موجود ہوگا۔

سیجانی کاسوال اپن حقیقت کوجاننے کا سوال ہے۔ اُ دمی اچانک ایک روز پیدا ہوجاتا ہے۔ حالال کہ اس نے خود کو پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک دنیا میں پانا ہے جو اس سے انگ خود اپنے آپ فائم ہے۔ وہ بچاس سال یا سوسال اس دنیا میں رہ کر مرجانا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ وہ مرکر کہاں جانا ہے۔ زندگی اور موت کی اسی حقیقت کوجاننے کا سوال سچائی کا سوال ہے۔

نگر ایک شخص جس طرح کھانا اور پانی کوجان لیتا ہے اس طرح دہ سچائی کو نہیں جان سکتا سے بائی یعتن طور پر لا محدود اور ایدی ہے ۔ سچائی اگر لا محدود اور ایدی نہوتو وہ سچائی نہیں ۔ مگر آ دمی کی عمت ل اور اس کی عمر دونوں محدود جس محدود عقل لا محدود سچائی تک نہیں ہنچ سکتی ، محدود عمر کا آدمی ابدی سچائی کو دریافت نہیں کرسکتا ۔

آدی کی یی نارسائی یہ نابت کرتی ہے کہ سچائی کو جاننے کے لئے اسے بیغیری ضرورت ہے۔ "بینبری" کیا ہے۔ بیغیری کامطلب یہ ہے کہ وہ سچائی جہاں تک آدمی اپنے آپنہیں بہنے سکتا تفا وہ خود آدمی نک بینج جائے رجس سچائی کو ہم اپنی کو ششوں سے نہیں جان سکے ، وہ خود ظاہر ہوکر اپنے بارے میں ہمیں بنادے۔

حقیقت سے لوگوں کو پیشنگی طور پر با جرکرنے کے لئے اس کوخدا نے پینبر کے دربعی کھولا موجودہ امتحان کی مدت ختم ہونے کے بعداس کو براہ راست ہرا دی پر کھول دیا جائے گا۔ پینمبر نے بنا یا کہ انسان سے پیطلوب ہے کہ حس خداکی اطاعت انسان اداد، کے تحت کرنے لئے۔ حس خداکی اطاعت انسان اداد، کے تحت کرنے لئے۔ وہ اپنے اختیار سے خودکو خدا کے بے اختیار بنا لے مذاکی دی ہوئی آزادی کے با وجود جولوگ خدا کے محکوم بن جائیں ان کے لئے جہنم ۔

## اندهيراختم بوكا

فدا کی دنیایں انسان بظاہر ایک تضاوہ ۔ ایک اسی دنیا جہاں سورج ہردوز تھیک اپنے وقت پرطلوع ہوتاہے دہاں انسان کا حال بیہ کہ آج ایک بات کہتاہے اورکل وہ اس سے پھر جا تہے ۔ جس دنیایں سخت پھردل کے اندرسے بھی پائی تکل بڑتاہے وہاں ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بترین بے در دی کا شوت دیتا ہے ۔ جس دنیا میں اس کا چاند تمام مخوقات کے اوپر بلا آئیاز جم تماہے وہاں انسان ایک کے ساتھ کچھ سلوک کرتاہے اور دوسرے کے ساتھ کچھ رجس دنیا کا صفح میراپنے آپ کو پھولوں کی لطافت کی صورت میں ظاہر کرتاہے وہاں انسان کو نظام رہ کرتا ہے ۔ جس دنیا میں مواؤں کے جھونکے ہر طرف بنوض خادم کی طرح کا نوں سے بی زیادہ برے کرواد کا منطا ہرہ کرتا ہے ۔ جس دنیا میں مواؤں کے جھونکے ہر طرف بنوض خادم کی طرح بھررہے ہیں وہاں انسان اس طرح رہتا ہے جمیے واتی خوش پوری کرنے کے سوااس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ۔ بھر رہے ہیں وہاں انسان دوسرے انسان کوستا تا ہے ، جس دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کوستا تا ہے ، ایک انسان دوسرے انسان کو مربا دکر کے تو تھے لگاتا ہے ۔

یرسب کچه اس دنیا میں برروز مدر بہت گرخدایہ ال ملا خلت نہیں کرتا ، وہ اس تضاد کوختم نہیں کرتا ۔

عنوقات کے آفاق آئیند میں خد اکتناحسین علوم ہوتا ہے گر انسانی زندگی کے الم ناک گوشر میں اس کا چرہ کتنا مختلف ہے۔خدا کے سامنے درندگی کے واقعات آئے ہیں گر اس کے اندر کوئی ترب پیدائہیں ہوتی ۔ خدا انسانوں کو ذرع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے گر اسے اس کی کوئی بروا نہیں ہوتی ۔ وہ کا ثنات کے سب سے زیادہ حساس باسیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کا مشاہدہ کرتا ہے گر اس کے خلاف اس کے اندر کوئی بے چینی نہیں اہرتی ۔ کیا خدا چرک مورتی ہے ،
کیا وہ ایک انتہائی کا میاب سیٹے ہے جوسب کچے دکھتا ہے گر اس کے بارہ میں اپنے ردعمل کا اظہار نہیں کرتا ۔

اس سوال نے ہرزما نہ کے سوینے والوں کو سب سے زیا وہ پریشان کیا ہے۔ گریہ سوال صرف اس سے پیدا ہوتا ہے کہ مختل خات کی اسکیم میں دنیا دار الامتحان ہے گریم اس کو محالت کی اسکیم میں دنیا دار الامتحان ہے گریم اس کو مرابخ اس کو ہم جا ہتے ہیں ۔ جو کچھ کل کے دن بیش آنے والا ہے اس کو ہم جا ہتے ہیں کہ آخ ہی کے دن ہاری آنکھوں کے سامنے آجائے ۔

جس طرح ہرروزرات نے اندھیرے کے بعد سورج کی روشنی پھیلتی ہے اسی طرح لازگا یہ بی ہونے والا ہے کہ زندگی کا اندھیر اختم ہونے فالا ہے کہ زندگی کا اندھیراختم ہون ظالم اور خلام ایک ووسرے سے الگ کئے جائیں ۔ سکش انسانوں کی گروزیں توڑی جائیں اور پسے انسانوں کو ان کی بچائی کا انعام دیا جائے ۔ یہ سب کھر اپنی کال ترین صورت میں ہوگا، گروہ موت کے جدم و کا کہ کہ موت سے پہلے ۔

#### دنيااورآخرت

ا نسان کی سب سے ٹری طلب کیا ہے۔ یہ کہ اس کو توشیوں سے پھری ہوئی ایک زندگی حاصل ہو۔ یہی ہرزمانہ بیں آدمی کا سب سے ٹرا خواب رہا ہے۔ ہرآ دمی اس تمنا کو سے کر جیتا ہے۔ گر ہرآ دمی اس تمنا کی تکمیل کے بغیرمرحا آ ہے۔ سادے فلسفے اورنظریات ، تمام انسانی کوششیں اس ایک چیز کے گردگھوم رہی ہیں۔ گرآج تک انسان نہ فکری طور پر اس کو دریا فت کرسکا اور نہ علی طور پر اس منزل تک بہنچنے میں کا میںا ہوں سکا۔

اس ناکامی کی وجرصرف ایک ہے رتمام لوگ اپنے نواب کی تعبیراسی موجودہ ونیا پس پانا چاہتے ہیں۔ گر ہزاروں برس کے تجربہ نے صرف ایک چیز ٹایت کی ہے۔ یہ کہ موجودہ دنیا اس آرزد کی تکمیں کے لیے ناکا تی ہے موجودہ دنیا کی محدو دسیت ، موجودہ دنیا ہیں انسانی آزادی کا غلط استعمال انتہائی فیصلہ کن طور پر اس میں مانع ہے کہ موجودہ دنیا انسانی خواہوں کی تغییر بن سکے ۔

ہم زندگی کو کامیاب بنانے کی طرف ابھی سفرکر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو موت آجاتی ہے ہم شینی ترقیاں وجود میں لاتے ہیں محرصنای مسائل بیدا ہو کر ساری ترقی کو بے مئی بنا دیتے ہیں رہے بے باہ قربان اس کو علی مسائل بیدا ہو کر ساری ترقی کو بے مئی بنا دیتے ہیں مگر اقدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا بگاڑا اس کو عملاً بے نیتے بنا دیتا ہے ہم اپنی بسند کے مطابق ایک زندگی بنانے کی کوششش کرتے ہیں مگر دو سرے انسانوں کا بنفس محد ، تھمنڈ والوں کا بہوکر ہم کو الجمالیت ہوں درہم اپنے آشیباند کو خود اپنی آنھموں سے بھوتا ہوا دیکھ کر اس دنیا سے جلے جاتے ہیں۔

میسلسل تجربات ثابت کرتے ہیں کہ بمارے خوابوں کی دنیا موجودہ زمینی حالات میں نہیں بن سکتی ۔اس کے سے دوسری دنیا اور دوسرے مالات درکار ہیں۔ آ و می کی تمنائیس بجائے نودایکے حقیقی انسانی طلب ہیں۔ گر اس طلب کی تحیل کی حجد موجدہ دنیا ۔

یبی واحد چیز ہے جو بھاری دنیا کی زندگی کو یامنی بناتی ہے۔ اس کے بعد موجودہ دنیا جدوجہد کی دنیا ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد اور اگل دنیا جدوجہد کی دنیا ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد آوی اپنی وہ منزل پالیتا ہے جس کی طرف دہ مطمئن موکر بڑھ سکے سوجودہ دنیا کو منزل سحینے کی صورت میں آدمی بالاً خرما یوسی اور انتشار ذہن کے سوا اور کہ بسب سی منیس ہی جاتے ہے۔ ایک سی سی منیس ہی جاتے ہے۔ ایک سی منیس ہی جاتے ہے۔ ایک سی دنیا جبال کھونے میں یانے کا داز بتا رہا ہو۔

#### انسان كاالمبيه

یہ جولائی کی ایک حسین صبح تھی۔ سورت ابھی تکلانہیں تھا گر آسمان کی وسعتوں میں اس کی تعبیلتی ہوئی روشنی بتاری تھی کہ وہ جلد بی نکلنے والا ہے۔ افق پر بادل کے گوڑوں کے بیچھیے سے بھوٹیتے وائی سورج کی ابتدائی شعاعیں عمیب رنگ برنگ منظر پیش کررہی تھیں۔ درختوں کی سرسزی، چڑیوں کے بیچھیے ادر صبح کی ہوا کے لطیعت جھونکے ماحول کی رعنائی میں مزید اضافہ کررہے تھے۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا: خدا کی دنیا انتہائی حد تک بامعنی ہے، مگر وہ اس وقت انتہائی حد تک ہے معنی ہوجاتی ہے جب کہ اس کے ساتھ آخرے کوشال نہ کیا جائے۔

دنیا بے حدلذ ند ہے مگراس کی لذہیں جند کھے سے زیا دہ باتی نہیں رہتیں۔ دنیا بے پناہ حد تک حسین ہے مگراس کو دیکھنے والی انھی مبہت جلد بے فور ہوجاتی ہے۔ دنیا میں عزت اور نوشی حاصل کرنا انسان کو کتنا زیا دہ مرغوب ہے مگر دنیا کی عزت اور نوشی آ دمی ابھی پوری طرح حاصل نہیں کر باتا کہ اس برز وال کا قانون جاری ہوجا تہے۔ دنیا میں وہ سب کھے ہے جس کو انسان چا ہتا ہے مگر اس سب کچھ کو حاصل کرنا انسان کے لئے ممکن نہیں ، حتی کہ اس نوش قسمت انسان کے لئے بھی نہیں جو بظاہر سب کچھ کو حاصل کردیکا ہو۔

انسان ایک کائل و جود ہے رگر اس کا المیہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ وہ طرح طرح کی محدودیت کا شکارہے اور بہت سے ناموانق حالات اس کو گھیرے ہوئے ہیں، انسان کی زندگی کائل زندگی ہونے کے باو جوداس دقت تک برعنی ہے جب تک اس کوا یک اسی دنیا نہ طرح قرم کی محدودیت اور ناموافق حالات سے یاک ہو۔

خدانے یہ کال اور ابدی دنیا جنت کی صورت میں بنا ذاہے۔ گرید دنیا کسی کو اپنے آپنہیں السکتی۔ اس آنے والی کمل دنیا کو قیمت موجودہ نامکمل دنیا ہے۔ ہوشخص اپنی موجودہ دنیا کو آنے والی دنیا کے لئے قربان کرسکے دہی آنے والی جنسی دنیا کو پائے گا۔ جوشخص اس قربانی کے لئے تیار نہ ہو وہ بھی اگرچہ موت کے بعد ابدی دنیا میں داخل ہوگا۔ گراس کے لئے یہ ابدی دنیا حرقوں اور مالوسیول کی دنیا ہوگا مذکہ خوشیوں اور لذتوں کی دنیا۔

## تضادخت مهوكا

یں آبادی سے دور ایک بہاٹر کے سامنے کھڑاتھا۔ سرسبز درخت میرے سامنے بھیلے ہوئے تھے۔ چڑیوں کی بولیاں کانوں میں اُری تغیبی۔ مختلف تھم کے جانور چلتے کیھرتے نظرآتے تھے۔ یہ دیکھ کرمیر سے ادبرعجیب تا نزیوا۔ کیساعظیم اور کیسا کال ہوگا وہ خداحیں نے اتنی بڑی دنیا بنائی اور کھراس کومجبور کر دیا کہ وہ اس کے بتائے ہوئے نقشہ کی انتہائی یابندرہتے ہوئے حرکت کرے۔

کتی حسین اور کتی معصوم سے یہ دنیا۔ یہاں چراں دہی آوازین کالی ہیں جوان کے خال نے افغیں سکھایا ہے۔ یہاں باکل اسی طرح اپٹا بنا رزق کھاتے ہیں ہو پدائشی طور پران کے لئے مقرد کردیا گیا ہے۔ یہاں درخت عین آئ مصوبہ کے مطابق آگتے اور بڑھتے ہیں جوازل سے ان کے مالک نے ان کے لئے متعین کردیا ہے۔ یہاں دریا ٹھیک اسی قانون کے مطابق رواں ہوتا ہے ہواس کے لئے ابدی طور ان کے لئے متعین کردیا ہے۔ یہاں دریا ٹھیک اسی قانون کے مطابق رواں ہوتا ہے ہواس کے لئے ابدی طور پر مقدر ہے۔خلاکی کا کنات انتہائی کا لی مجوعہ اور یہاں کی ہر چیز ادنی انخرات کے بغیر عین اسی طرح عسل کرتی ہے۔ یہ کہ کا کہ کا کے اسے دے رکھا ہے۔

گرانسان کامعالمراس سے بائل فحلف ہے۔ وہ اپنے مخدسے اسی آ وازین کا تسہے جس کی اجازت اس کے خدانے اسے نہیں دی۔ وہ اپنی فحلف ہے۔ وہ اپنے مخد سے اس کے ملک نے اس کو ردکسہ رکھا ہے۔ وہ اپنے سفر حیات کے گئے ایسے راستے اختیار کرتا ہے جہاں کا تب از ل نے بشگل طور پر اس کے لئے ملک دی معظیم سے محد دیا ہیں کہ دیا ہیں کہ دی میں اس کے مکر وہ عظیم کا نمات کے مجوی نظام سے بغاوت کرتا ہے ، وہ خداکی اصلاح یا فتہ دنیا ہیں فسا دیریا کرتا ہے۔

یہ خدا کی بے تضاد دنیایں تضاد کو دخل دینا ہے۔ یہ ایک ہم آ ہنگ مجوعہ میں بے آ منگی کا جوڑر گا ناہے۔ یہ ایک حسین تصویر میں بدصورتی کا دھبہ ڈالناہے ۔ یہ ایک کائل دنیا میں ناتص چیز کا اصافہ کرناہے ر یہ فرشتوں کی مرگرمیوں کے ماحول میں شیطان کو مرگرم ہونے کا موقع دنیا ہے ۔

فلاکی فدرت ا دراس کے حبن ذوق کا ثبوت جوعظیم ترکائنات میں ہر لونظ آ ہے دہ اس گان کی ترد یدکرتا ہے کہ یہ صورت حال اسی طرح باتی رہے۔ خدا کی قدرت یقیناً اس ظلم کی اجاز سے بہیں درسکتی ۔ خدا کا حسن ذوق ہرگز اس کو ہر داشت نہیں کرسکت ۔ صدور ہے کہ وہ دن آ سے جب کائنات کا یہ تصادفتم ہو، خدا کی مرضی انسانی دنیا میں بھی اسی طرح پوری ہونے گئے جس طرح وہ بقیہ دنیا میں بوری ہوری ہورے ۔

## ارس<u>ث</u>ن

فوراً پولیس طلب کی گئی ۔ پوچھ کچھ کے دوران مریف نے بتایا کہ اس کو اتعام ہیں یہ ہیرا ملا تھا اور تعلی سے وہ اس کے پیٹ میں جا گیا۔ تاہم مبت جلد ملوم ہوگیا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ پیخص ایک بار ہمیرے کی ایک دکان ہیں واض ہوا اور وہاں ایک ہمرا جرالیا۔ گرجب وہ تعلنے کی کوشش کررہا تھا تو دکان وار کوشنہ ہوا۔ اس نے آدمی کا پیچھا کی اور کی کھا کہ وہ کپڑا جانے والا ہے تو اس نے ہمیرے کو جلدی سے منحہ میں ڈالا اور نگل کیا۔ جب آدمی میں تھی مگر وہ ابھی تک پولیس سے ہاتھ نہیں آیا تھا راس کے بعد فور آ اس کو گرفت ار کرلیا گیا و دندر تان ٹائس میں تھی مگر وہ ابھی تک پولیس سے ہاتھ نہیں آیا تھا راس کے بعد فور آ اس کو گرفت ار کرلیا گیا و دندر تان ٹائس میں تھی مگر وہ ابھی تک پولیس سے ہاتھ نہیں آیا تھا راس کے بعد فور آ اس کو گرفت ار کرلیا گیا و دندر تان ٹائس میں تھی مگر وہ ابھی تک بولیس سے ہاتھ نہیں آیا تھا راس کے بعد فور آ اس کو گرفت اور کرلیا گیا و دندر تان ٹائس میں تھی مگر وہ ابھی تک بولیس سے ہاتھ نہیں آیا تھا راس کے بعد فور آ اس کو گرفت اور کرلیا گیا وہ در تان ٹائس میں تھی مگر وہ ابھی تک ورا گراہا کیا گیا کہ کرلیا گیا وہ دوران میں تھی تان کیا کہ کو تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تو تان کیا تھی تان کیا تھی تان کیا گیا کہ کرلیا گیا وہ دوران میں تھی تھی تان کو تھی تھی تھی تان کیا تھی تان کیا تھی تان کیا تھی تان کرلیا گیا وہ نور تان ٹائس میں تھی تان کیا تھی تان کیا تھی تان کا تان کیا تھی تان کیا تھی تان کیا تھی تان کیا تھی تان کیا تان کیا تان کیا تھی تان کیا تان کو تان کیا تھی تان کیا تان کیا تان کیا تان کیا تھی تان کیا تھی تان کیا تان کیا تھی تان کیا تھی تان کیا تان

ناجائز طور پرحاصل کیا ہوا ہیرا آ دمی کے بیٹ بیں مہنم نہوسکا۔ وہ مجبور مپرگیا کہ جبیائے ہوئے ہیرے کہ کال کر با ہرلا سے اور نود اپنے جرم کا زندہ تبوت بن جائے ۔ یہ معاملہ شدید ترصورت بیں لوگوں کے ساتھ آخرت میں ہوگا۔

دنیایں آدمی ایک شخص کائی دباتا ہے، وکسی کو وہ کلمہ اعترات دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہوازردئے واقعہ اسے دینا چاہئے۔ یہ سب کر کے بھی آدمی موجودہ دنیا میں کا میاب رہتا ہے۔ زور اور ہوشیاری کے ذریعہ وہ اپنے جرم کو چھپالیتا ہے۔ گریہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آدمی موت سے دوچار نہیں ہوتا۔ موت ہراً دمی کے لئے گویا قدرت کا آپرشین ہے ہواس کے اندر کو باہر کر دیتا ہے ادر اس کے چھپ کو کھلا بنا دیتا ہے۔ جس طرح ہیرا آدمی کے پیٹ میں ہفتم نہیں ہوتا۔ اس طرح فلم اور ب انفسانی کو بھی خدا کی یہ کائنات مجھی فبول نہیں کرتی ۔

آ دمی پر وہ وقت آنے والاہے حب کہ خدائی آ پرسٹین اس کی حقیقت کو کھول دے اور اس کے لئے اپنے جائم کے اور اس کے لئے اپنے جرائم کے اور اس کے اپنے دائر میں میں اس کے اپنے دور اس کے اللہ کی اور اس کے اپنے جوائم کے اور اس کے اس کے اپنے دور اس کے اپنے دور اس کے اپنے دور اس کے اللہ کے دور اس کے اللہ کی دور اس کے اللہ کی دور اس کے اس کے اللہ کی دور اس کے دور اس کے اللہ کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے

# دوقسم كى روحيس

قرآن کی سورہ نمبرا ۹ ہیں ارشا دہواہے: قد افلع من ذکہ اد قد خاب من دسہا ( وہ شخص کا میاب رہا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور وہ شخص برباد ہوگیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور وہ شخص بربال سے نیک اور تھری دوج سے کر موجودہ زندگی آخرت سے پہلے کا ایک امتحانی موقع ہے۔ جشخص بہال سے نیک اور جشخص بہال سے انخرت کی دنیا ہیں ہنچے گا وہ وہاں جنت کی پرمسرت فضا کول میں بسیایا جائے گا اور جوشخص بہال سے برائیوں میں بیٹی موئی روح سے کر آخرت کی دنیا ہیں جائے گا اس کو دہاں جہم کے پُرعذاب ماحول میں دھکیل دیا جائے گا۔

موجودہ دنیاگویا خداکی نرسری ہے۔ نرسری میں مختلفت قسم کے پودے اگائے جاتے ہیں۔
زمین میں رَویکدگی کی قوت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ بیہاں طرح طرح کے پودی آگ آتے ہیں۔ مالی
ان سب کی جائے کرتا ہے۔ جو پودے غیر طلوب پودے ہیں ان کو وہ کا طرح کھیں کے متاہے۔ اور جو
پودے اس کے مطلوب پودے ہیں ان کو اہتمام سے شکال کرنے جایا جاتا ہے تاکمسی باغ ہیں ان کو مسلفے چھولنے کے لئے نصب کر دباجائے۔

موجوده دنیایس آدمی کے لئے بیک دقت دونوں مواقع کھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے تواپی روح کو پاک کرے اور چاہے توگندا کرتارہے ۔ کوئی وہ شخص ہے جواللہ کی بڑائی کو مان کراس کے آگے اپنے آپ کوجھا دیتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی حق آتا ہے تو وہ بے جھجاک اس کا اعرّاف کرلیتا ہے۔ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ نیز خواہی اور انصاف کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ دوسی ہو یا دست منی ہم جال میں وہ خلاکی مرضی ہر جیلتا ہے نہ کہ اپنے نفس کی مرضی پر ۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی دوج کو پاک کیا۔ اس کو اس کا خداجت کی مجر بہار دنیا میں بسائے گا۔

دوسراآدمی ده جے جو تور اپنی برائی میں گم رہتا ہے۔ اس کے سامنے تی آنا ہے تورہ اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ معاطات میں وہ سرکشی اور بے انصافی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی پرچلتا ہے نہ کہ خدا کی مرضی پر۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی روح کو گندا کیا۔ کا کنات کا مالک اس کوا پنے پڑوس کے لئے قبول نہیں کرے گا۔ وہ اس کو جہم میں دھکیل دے گا تاکہ وہ ابدی طور پر اپنے جرم کی سزا بھگتا رہے۔

## ببنضاد كبوں

آسمان کے پنچے ہونے والے تمام واقعات ہیں سب سے زیادہ عجیب واقعہ یہ ہے کہ بیہاں داداگری کی صلاحیت کا کوئی استعمال نہیں۔ یہاں شاطراد می اپنی پوری قمیت پالیتا ہے مگر شریف آدمی کوئی قیمت نہیں ملتی۔ ہرایک کو نوش کرنے والی زبان بولنے والے کو بیاں خوب مقبولیت حاصل ہوتی ہے مگر شخص غیر مصلحت برستانداز میں بولے اور حق کو حق اور باطل کو باطل کے اس کو بہال کوئی عزت اور مقبولیت حاصل نہیں ہوتی ۔

یسب ایک اسی دنیا میں مور ہاہے جواپنی ذات میں بائل بے عیب ہے۔ جہاں درخت کمال کا ایک انتہائی خوش منظر نمونہ بنے ہوئے کھڑے ہیں۔ جہاں چڑیاں اس کے سواکوئی اور بولی نہیں جانتیں کہ دہ حسن اور سلائتی کے نفے گائیں جہاں سورج اورچاند صرف روشنی کھیرنے ہیں، ان کو تاریکی بھیرنا اور اندھیرا بھیلا نائنہیں آتا جہاں ستارے صرف اپنے اپنے ملامیں گھوھتے ہیں، کوئی ستارہ دوسرے کے مدار میں ماخل ہوکر دہاں اپنا جھنڈ اگاڑنے کے لئے نہیں دوڑتا ۔

انسان اوربقید کا کنات میں یا تفاد دیچه کر کچر لوگوں نے کہا کہ بیاں دوخدا ہیں ایک نور کا ادر دوسرا ظلمت کا کس نے کہا کہ بیاں کوئی خدا ہی نہیں ۔ اگر کوئی خدا مہوتا تو دنیا میں بیرا لل شپ نظام کیوں کرجاری دہتا۔

گرصیح یہ ہے کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ مثالی دنیا اس کے بعد آنے والی ہے ادر انسان کے سوابقیہ کا تنات اسی کا ایک ابتدائی تعارف ہے ۔ امتحان کا بہلازمی تقاصا تھا کہ انسان کو عمل کی پوری آزادی ہو۔ اسی آنادی کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی شخص سیدھالاستہ اختیار کرتا ہے اور کچھولاگ طور سے دریا ہوگا کہ وہ مثالی انداز میں سوچنے اور مثالی کہ دارک جنھوں نے موجودہ دنیا میں اس بات کا نبوت دیا ہوگا کہ وہ مثالی انداز میں سوچنے اور مثالی کردار کے مما تھ زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھیہ تمام لوگ چھانٹ کر اسی طرح دور مجھینے کہ دے جا کیں گے میسے کوڑا کرکٹ سمیٹ کر معین کے دیا جا تا ہے۔

#### تولے جانے سے پہلے تول لو

موبودہ دنیا میں چروں کے دوروپ ہیں۔ ایک ظاہر اور دوسرا باطن۔ یہاں ہرآدمی کے سئے یمکن ہے کہ دہ وہ اپنے باطنی وجود میں برائ سے ہوئے ہو گرزبان سے خوبصورت الفاظ بول کوا پنے کواچی صورت میں ظاہر کرے ۔ قیامت اس سے آئ گی کہ ظاہر و باطن کے اس فرق کومٹا دے ۔ قیامت کا زلزلہ تمام ظاہری پر دوں کو پھاڑ دے گا تاکہ ہرانسان کے اوپرسے اس کا نول اتر جائے اور وہ اپنی اصلی اور قیتی صورت میں سلنے آجائے۔

وہ دن میں کیسا عجیب ہوگا جب حقیقتوں سے پردہ اکھایا جائے گا۔ کتنے لوگ جو آج انسانت کا کستے لوگ جو آج انسانت کی کرسیوں پر بیٹے ہوئے ہیں اس دن وہ مجروں کے کٹر سی نظراً ئیں گے۔ کتنے لوگ بو آج اہم ترین شخصیت سجھے جاتے ہیں اس دن وہ کیٹروں موٹر دل سے بھی زیا وہ حقیر دکھائی دیں گے ۔ کتنے لوگ جی کے پاس آج ہربات کا شان دار جواب موجو دہوتا ہے اس دن وہ ایسے بے جواب ہوجائیں گے جسے کہ ان کے منعیں انفاظ ہی نہیں۔

برآدی کی حقیقت فدا کے علم میں ہے مگر دنیا میں فدا لوگوں کی حقیقت چیپائے ہوئے ہے ۔
آخرت میں وہ ہرایک کی حقیقت کھول دے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے جب کہ فدا کی تراز و کھڑی ہو اور
ہرآدی کو تول کر دکھا دیا جائے کہ کون کیا تھا اور کون کیا نہیں تھا۔ اس وقت کا آنا مقدر ہے ۔ کوئی
شخص ناس کو ٹال سکتا اور نہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے بچاسکت ۔ کامیا ب صرف وہ
ہو آج ہی اپنے کو خدا کی تماز ومیں کھڑا کر ہے۔ کیونکہ جشخص کل خدا کی تراز دمیں کھڑا کیا جائے ۔
اس کے لئے بربا دی کے سوا اور کچھ نہیں ۔

#### دھوکے بازی

برطانیہ کا ایک آ رشٹ ہے جس کا نام اسٹیفن پرسیٹ کی (Stephen Priestley) ہے۔ جسپیٹر (انگلینڈ) میں ایک نیلام میں اس کی بچارتھوریں رکھی گئیں ۔ اس کی تھویروں کی قبیت صرف ایک بوٹد لگی۔ جنانچ اسٹیفن پرسیٹ لی دیدائش م ۱۹۵) کو ایک یوٹد کا چک دے دیا گیا۔

برطانوی آرشش ایک بوٹد کاچک باکر بہت خفا ہوا۔ اس کے نزدیک۔ اس کی ان جیسار تصویروں کی قیمت اس سے بہت زیادہ تقی جتی قیمت خریدار کی طرف سے اس کو بی ۔ اس نے اپنے چک پر ایک بوٹڈ کی رقم کو ا ۱۰۰ بوٹڈ کی رقم کو ا ۱۰۰ بوٹڈ کی رقم کو ا ۱۰۰ بوٹڈ کی رقم کا صل کرلی ۔ مگر بہت جلد بنک سے ۱۰۰۱ بوٹڈ کی رقم حاصل کرلی ۔ مگر بہت جلد بنک والوں کو معلوم ہوگیا کہ اس نے بنک کے سامنے جو چک بیش کیا اس کی رقم جلی تھی ۔ اسٹیفن برسید ف کی کو بوٹس کے حوالے کردیا گیا ۔ اب وہ جیل میں دھو کے بازی کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے ( بہندستان ٹائمش میں دھو کے بازی کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے ( بہندستان ٹائمش میں کو بردیا کا کھتی ۔ اسٹو بردیا کی کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے ( بہندستان ٹائمش میں کو بردیا کی کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے ( بہندستان ٹائمش میں کو بردیا کی کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے ( بہندستان ٹائمش میں کو بردیا کی کی کیا کہ بردیا کی کو بردیا کی کو بردیا کی کو بردیا کی کو بردیا کی کیا کہ بردیا کی کی کو بردیا کی کو بردیا کی کو بردیا کی کو بردیا کی کا کو بردیا کی کردیا گیا ۔ اب کو بردیا کی کو بردیا کو بردیا کی کو بردیا کیا کو بردیا کی کو بردیا کیا کو بردیا کی کو بردیا کی

اس واقعہ کا تعلق ونیا کے معاملہ سے ہے۔ گراسی میں آخرت کے معاملہ کی تصویر مجی وکی جاسکتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس صرف ایک پونڈ کا "عمل "ہے گروہ اس کو ایک ہزار ایک پونڈ د کھا کہ کشیں کرانا چاہتے ہیں ۔۔۔۔ کوئی دین کا ایک جزئی کا م کرر ہا ہے اور اس کو وہ کلی کام بنا تاہیے ، کوئی فراق شہرت کے لئے سرگرم ہے اور اس کو خدمت دین کا عنوان دے ہوئے ہے۔ کوئی تو می عصبیت کے تحت متحرک ہے اور اس کو اسلامی تو کی قرار دینا چا ہنا ہے ۔ کوئی اپنے سیاسی ذوق کی تسکین کررہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ وہ اسلامی انوت کے گرفز لفظ سے یا دکرتا ہے ۔ کوئی ورات وعزت کی خاطر کسی کے پیچھیے دوڑتا ہے اور میں مصروف ہے اور سمجمت اس کو اسلامی انوت کے گرفز لفظ سے یا دکرتا ہے ۔ کوئی بحثوں اور مناظروں ہیں مصروف ہے اور سمجمت اسے کہ وہ احیار اسلامی انوت تربین کا متا نما د

ان میں سے ہرشخص موجودہ دنیا میں بھر بورطور پر اپنی فیمت وصول کر رہا ہے۔ وہ اپنے معمولی عمل کو بہت بڑا عمل تابت کرکے خوش ہے۔ گرموت ان ساری نوش فیمیوں کو باطل کردے گی موت کے بعد آنے والی عدالت میں ایسے تمام لوگ دصوکے بازی کے مجم قرار پائیں گے ، خواہ آج کی دنیا بیں وہ اپنے ایک پونڈ کے جک سے ایک ہزار ایک بوٹر کی رقم کیش کرانے میں کا میاب ہو گئے ہوں۔

#### موت کو یا د کرو

کچھوا پانچ سوسال تک زندہ رہتا ہے۔ درخت ایک ہزارسال تک زمین بر کھڑا رہتا ہے۔ بہاڑ اور دریا کروروں سال تک اپنی شان کو باتی رکھتے ہیں۔ گرانسان کی عربیا سسال یا سوسال سے زیادہ کہیں ۔ انسان ہوبظا ہرتمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اسرف اور افسال ہے وہ سب سے کم زندگی پا آ ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یختصر زندگی بھی ناکامیوں کی ایک سلسل واستان کے سوا اور کچھ نہیں ۔ آ دمی کی زندگی غم اور دکھ سے اتنازیا دہ بھری ہوئی ہے کہ خوشی کے لھات نمانس کے پیڑھ بلکیوں سے کہونہ یہ رکھتے۔ ہیاری ، حادثہ ، بڑھا پا ، امیدوں کی مسلسل پامالی کا نام زندگی ہے اور بالاً خر اس قتم کے دردناک ایام گزارتے ہوئے ایک دن موت کے آگے شکست کھا جانا۔

ایک غریب کویر حسرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس بڑا مکان نہیں ۔ اس کے پاس ضروریات زندگی کے لئے کافی بیسینہیں ۔ مگر دو سری طرف ان لوگوں کا حال بھی بہت زیا دہ ختلف نہیں جن کو ایک غریب اُدمی رشک کی نظر سے دکھیتا ہے ۔ دولت مندا دمی کے لئے بیسیہ ہونا اس سے زیادہ بڑے مسائل پیدا کرتا ہے جوغریب کو بیسیہ نظر سے دکھیتا ہے ۔ دولت مندا تحق بیں۔ ایک مشہور آ دمی جس کے گرد انسانوں کی بھیٹر مگی ہوئی ہو اندر سے اس قدر ہونی ہوتا ہے کہ دات کو گولی کھائے بیٹراسے نیند نہیں آتی یغوض اس دنیا ہیں ہرا دمی دکھی ہے ، کوئی ایک سے صورت ہیں۔ صورت ہیں۔

بالفرض کوئی شخص ناموافق حالات سے بِی جائے اور اس نوش قسمی کوچ اس کر ہے۔ ہیں کہتے ہیں تب بھی کہتے دن تک ۔ اگر کوئی شخص ا تفاقی اسباب کے بحت نوشیوں کا خزاندا پنے گر دجیج کرلے تو وہ بھی بس صبح سے شام تک کے لئے ہوگا۔ اس کے بعدا چانک موت کا بے رقم فرشۃ آئے گاا در اس کواس طرح بکر لیے گاکہ شاس کی دولت اس کو بچا سکے گی اور نہ اس کی فیق ۔ موائی جہاز کے مسا فریکھی موت اسی طرح قابو پالیتی ہے جس طرح ایک پیدل چلنے والے آدمی پر ۔ وہ عالی شان محلوں میں بھی اسی طرح فاتحا نہ واض مبوجاتی ہے جس طرح ایک پیدل چلنے والے آدمی پر ۔ وہ عالی شان محلوں میں مجبوری ہے ۔ ایک ڈوٹے میعوٹے مکان میں ۔ موت آدمی کی سرب سے ٹری محبوری ہے ۔

موت آدمی کویا در لاتی ہے کہ وہ آئے ہے اوپر اکھ کرسوچے۔ وہ کامیابی کو زندگی کے اُس پار تلاش کرے۔ کامیابی کو زندگی کے اُس پار تلاش کرے۔ کامیاب وہ ہے جوموت سے بیس لے لے۔ جوشخص بیستی لینے سے محدم رہے اس کی خوشیوں کے چراغ میں سے جلاغ میں سے کا جہاں وہ ابدالاً باد تک بھوکریں کھا تا دہے اور کھی اس سے کل نرسکے۔

## يجه كام سائع گا

ایک صاحب سے بات موری تھی۔ ۲۰سال پیلے وہ معولی میکنک تھے۔ اب وہ تقریباً دو درجن شینوں کے مالک بیں۔ او کی کارخانے چل رہے ہیں۔ یس نے ایک ملاقات میں کہا: آپ نے ماشام النزا بنے کارد باریں کا فی ترقی کی ہے ۔ انتخوں نے نوشی ادر اعماد کے لہجر ہیں جواب دیا: اتنی کمائی کرلی ہے کہ بچے کچھ زکری تب بھی وہ سوسال کی آرام سے کھاتے رہیںگے۔

بہ لیک انتہائی شال ہے۔ تا ہم موجودہ زمانہ میں ہرا ومی کا یہ حال ہور ہا ہے۔ ہرا ومی اپنے اپنے وائرہ بیں یم بیقین ملے ہوئے ہے کہ اس نے اپنے معاملات کو درست کر دیا ہے۔ اسے اب کسی خطرہ کی صرورت نہیں۔ کم اذکم مدسوسال " تک تو باکل نہیں ۔

کوئی اپنے بڑوں کو ٹوش کر کے مطمئن ہے یسی کو یہ فخرہے کہ اس نے اپنے قانونی کا غذات کو پکا کر ہیا ہے۔ کسی کو اپنے قابل اعتماد ذریعیہ معاش اور اپنے بنک بلیس پرنا زہے ۔ کوئی اپنے بازدوں کی قوت اور اپنی دا داگیری پر مجروسہ کئے موثے ہے ۔ کسی کے پاس کچھ نہیں توجس کے پاس ہے وہ اس سے نوشا مدا درمعسا لحت کا تعلق قائم کرے سمجھتا ہے کہ اس نے بھی ایک چھتری حاصل کرئی ہے ، اب اس کا کچھ بگڑنے والانہیں۔

گریمونچال جب آنہے تواس قسم کے تمام بھروسوں کو باطل ثابت کردیتا ہے یمونچال کے لئے بچے ممل اور کچی جو نیٹر بوں میں کوئی فرق نہیں۔ طاقت ورا ور کمز ور دونوں اس کے نزد کی بچساں ہیں ۔ وہ بے سہا را لوگوں کو بھی اسی طرح تہس نہس کردیتا ہے جس طرح ان لوگوں کو جومضبوط سہارا پکڑسے ہوئے ہیں ۔ بھونچال یہ یا د ولآنا ہے کہ اس دنیا میں آدمی کمس قدر بے بس ہے ۔

یمبونچال خراکی ایک بیشی نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ ہرایک کے لئے بالا خرکیا ہونے دالاہے ۔ میونچال ایک قیم کی چھوٹی قیامت کا بتہ دیتی ہے۔ دبب ہولناک گرا گرا امٹ لوگوں کے ادسان خطا کردی ہے۔ جب مکانات تاش کے بتوں کی طرح گرفے ہیں۔ جب زین کا نچلا حصد اوپر آجا تاہے اور جداد پر تھا وہ ینچے دنن ہوجاتا ہے۔ اس وقت انسان جان لیتاہے کہ وہ قدرت کی طاقتوں کے آگے باکل عاجزہے۔ اس کے لئے صرف یم مفدر ہے کہ رہیں کے ساتھ این بریادی کا تماشد دیکھے اور اس کے مقابلیں کچھ نکرسکے۔

قیامت کا بھونچال موجودہ معونچال سے اربوں اور کھربوں گنازیادہ مخت ہوگا۔اس دقت سارے سہار ک ٹوٹ جائیں گے۔ ہرآ دی اپنی ہو سنیاری معول جائے گا۔عظمت کے تمام منار سے اس طرح گر چکے ہوں گے کہ ان کا کہیں دجود نہ ہوگا۔اس دن دہی سہار سے والا ہوگا جس نے موجودہ چرزوں کو بے سہارا مجھا تھا۔اس دن دہی کامیاب ہوگا جس نے اس احت فت خلاکو اپنایا تھا جب سارے لوگ خداکو معول کر دوسری درسری چھتر لوں کی بیناہ لئے ہوئے تھے۔

#### شناخی کارڈ کے بغیبر

دیبات کاایک اول کاسفہ آیا۔ سٹرک پر طیقے ہوئے وہ ایک اسکول کی عارت کے سامنے سے گزدا۔
یہ اسکول کے جش کا دن تھا۔ سیٹرول اولے ایک کھڑی کے سامنے لائن لگائے ہوئے تھے۔ دیباتی اولے نے
ترب جاکر دیجھا تومعلوم ہوا کہ اس کھڑی پر تھا ئی تقسیم ہوری ہے۔ اور ہرایک اس کولے ایک میا ہرارہاہے۔
دیباتی اول کا بھی لائن میں شامل ہوکر کھڑا ہوگیا۔ وہ لائن کے ساتھ آگے بڑھتارہا۔ وہ سجھتا تھا کہ جب بری
باری آئے گی تومٹھائی کا بیکیٹ اس طرح میرے ہاتھ میں ہوگا جس طرح وہ دوسروں کے ہاتھ میں دکھائی
دے رہا ہے۔

لائن ایک کے بعد ایک آگے طبطتی رہی ۔ پہاں تک کہ دیہاتی لڑکا کھڑی کے سامنے بینی گیا۔اس نے خوش خوش اپنا ہا تھ کھڑی کی طرف بڑھایا۔ اسنے میں کھڑی کے پیچے سے آواز آئی متحمار اشناخی کارڈ "لڑک کے پاس کوئی کارڈ نہ تھا۔ وہ کارڈ بیش نہ کرسکا۔ جن نچہوہ کھڑی سے ہٹا دیا گیا۔اب لڑک کومعلوم ہوا کہ یہ مشائی ان لوگوں کو تھتیم ہوری تھی جو سال بھراسکول کے طالب علم تھے نہ کسی ایسے شخص کے لیے تواجا ان کہیں سے آکر کھڑی پر کھڑا ہوگیا ہو۔

ایسا بی کچھ معاملہ آخرت ہیں بیش آنے والا ہے۔ آخرت کا دن خدائی فیصلہ کادن ہے۔ اس ون سارے نوگ خدا کے بیال جم کئے جائیں گے۔ وہاں لوگوں کو افعامات تقسیم مورسے موں گے۔ مگر پانے والے صرف وہ مول مجھ جفوں نے اس دن کے آنے سے پہلے پانے کا استحقاق بیداکیا ہو، جواپنا "شناخی کارڈ" لے کر وہاں حاضر ہوئے موں ۔

وہ وقت آنے والا ہے جب کسی آنھ کے لئے سب سے زیادہ میرکیف منظریہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو دیکھے۔
کسی ہاتھ کے لئے سب سے زیادہ لذیذ تجربہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کوچھوئے کسی سرکے لئے سب سے زیادہ عزت اور فخرکی بات یہ ہوگا کہ وہ اس کورب العالمین کے آگے جھکا دے۔ مگر یرسب کچھ صرف ان لوگوں کے ہوگا جنھوں نے اس دن کے آئے سے پہلے اپنے کو خداکی نظرعنا بیت کا مستحق تا بہت کیا ہو۔ بقیہ لوگوں کے ہوگا جنھوں نے اس دن کے آئے سے پہلے اپنے کو خداکی نظرعنا بیت کا مستحق تا بہت کیا ہیں۔ بیٹے کر بھی خداکو کے لئے ان کی غفلت ان کے اور مان کے خدا کے درمیان حائل ہوجائے گا۔ وہ خداکی دنیا ہیں بیٹے کر بھی خداکو نہ دیکھیں گے۔ وہ یانے والے دن بھی اپنے لئے کچھ یانے سے محروم رہیں گے۔

#### جنت والي

قرآن پی بتایا گیاست که اہل ایمان کوچس جنت پی واخل کیا جائے گااس کی موفت اکھیں اس دنیا پی کوئی دنیا پی کوئی ہوگ دوں خلعہ الجنتے عی فیھالہ ہم ، محد) دوسری جگدادشا د ہوا ہے کہ جنت کا رزق اس درق سے مشابہ ہوگا جس کی توفیق الیس وزیا کی زندگی میں بلی تنی دواتوا سے مشنا بھا، بقرہ) حدیث پی اس درق کے مشابہ ہوگا جس کی توفیق ایش وزیا کی زندگی میں جوآ دمی کی طرف نوٹائے جلتے ہیں ( اسسما حی کہا گیا ہے کہ حزت دوزخ درائس انسان ہی کے اعمال ہیں جوآ دمی کی طرف نوٹائے جلتے ہیں ( اسسما حی اعمال کم متود السیکم )

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ کا آغاز اِسی دنیا سے ہوجا تا ہے ۔ جنتی انسان اپنی جنت کو اسی دنیا میں پالیتنا ہے ۔ گویا کہ جنت کا ایک مثنی اسی دنیا میں ہے اور آخرت کی جنت میں وہی شخص جائے گا جس نے دنیا میں جنت کا اید دنیا میں جنت کا یہ دنیوی شنی گویا نقد انعام ہے جو اصل انعام سے میں ایک ایک ایتدائی علامت کے طور پر دے دیا جا آئے۔ سے

یرمبنی کون ہے۔ یہ وہ تحف ہے جس نے دنیا ہیں ان کیفیات کا تجربہ کیا ہو جو آخرت ہیں اس کوجنت کا مستی بنانے والی ہیں جس کے رونگے کھڑے ہوکراس کو فعائی محاسبہ کا احساس دلا چکے ہوں۔ جس کے قلب پر محکر سے کردیے والی تجایات کے نزول نے اس کو قربت فعا وندی سے آشنا کیا ہو۔ جس نے بعض و المنتام کے جندیات کو اپنے اندر کی کرعفو خلا وندی کا مشاہدہ کیا ہو۔ جس نے اپنے نمامت کے آنسو کول میں وہ منظر دیکھا ہوجب کہ ایک جمربان آقا پنے خادم کے اعتراف قصور پر اس سے درگزر فرما تا ہے۔ جس پر یہ لمحہ منظر دیکھا ہوجب کہ ایک جود وہ اس کواس لئے چھور دے کہ اس کا فعام جی اس موں اسے چھور دے کہ اس کا فعام جی اس موں اسے چھور دے کہ اس کا فعام جی اس کے اس حرب کہ وہ اس کو اس کواس اور ایک اس مورک کر چھور کے کہ اس کر دیکھر کر دیک

حقیقت برے کہ مون حبنت کا ایک میمول ہے۔ وہ موجودہ دنیا میں آنے والی دنیا کا ایک ابتدائی شگوفہ ہے۔ مون پر وہ سارے تجربات اسی دنیا میں گزر جاتے ہیں جو درسروں پر موت کے بعد گزر نے والے ہیں ۔ آ دمی کی زندگی میں مختلف قسم کے جو حالات بیش آتے ہیں امنیں میں ہرا دمی کی جنت اور جہنم تجبی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی کے ران حالات میں شیطانی ردھی بیش کرکے کوئی شخص جہنم کا مستحق ہوجا تا ہے اور ملکوتی ردھی بیش کرکے کوئی شخص جنت کا۔

## بلاسك كيل اوريهول

آبکل پلاسٹک کے پول اور کھیل بنتے ہیں۔ دیکھنے میں بالکی پھول اور کھیل کی طرح معلوم ہونے کے لیکن سون کھنے تو اس میں بھول کی خوشبوشیں اور کھیل ڈالئے تو اس میں بھول کی خوشبوشیں اور کھی ہو النے تو اس میں بھوم کی حد تک دین دکھائی دے زمان میں دھوم کی حد تک دین دکھائی دے گا۔ لیکن قرمیب سے تجربہ کیجئے تو دہی جیز موجود مذہو کی جو دین کا اصل خلاصہ ہے: اللہ کا فرد اور انسان کا در د سے بلاٹک کے دور میں شاید دین داری بھی بلا مشک کی دین داری بن کررہ گئی ہے۔

وگ دین داریں مگرکوئی شخص اپن عَلمی ماننے کے لئے تیار نہیں کوئی شخص اللہ کی خاطراپی اکو ختم کرنا منہیں جانتار واتی فائرہ کی خاطر بے شمار لوگ اپنے اختلات اور شکایت کو بھول کر دومروں سے جڑے ہوئے ہیں مگر خداکی زمین برکوئی نہیں جو خدا کے لئے اپنے اختلات وشکایات کو بھول کر دومرے سے مجڑ جائے۔

دین اصلاً اس کا نام ہے کہ اُد فی اس حقیقت کو یا جائے کہ اس کا گنات کا ایک خدا ہے۔ اسی نے تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ وہ موت کے بعد تمام انسانوں کو تنے کرکے ان سے صاب سے گا اور کھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق یا توایدی جنت میں داخل کرے گا یا بدی جہنم میں ریر حقیقت اتن سنگین ہے کہ اگر وہ فی الواقع کسی کے دل و دماغ میں اتر جائے تواس کی زندگی کچھ سے کچھ موجاتی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں انتہائی حساس ہوجاتا ہے جوا دمی کو جہنم کی آگ میں ہنچانے والی ہیں اور ان تمام چیزوں کا انتہائی مشتاق ہوجاتا ہے جوا دمی کو حبت کے باغوں کا متحق بنانے والی ہیں۔ وہ ہر چیزسے زیا دہ التہ سے ڈر سے گھا ہے اور ہر چیزسے زیادہ اللہ سے مجبت کرنے گلتا ہے۔ وہ اپنی انفرادی ہستی کو خدا کی عظیم تر ہستی میں ، کھود تا ہے۔

فدا اور آخرت کے بارے میں اس کی بڑھی ہوئی حساسیت اس کو بندوں کے بارے میں جی انتہائی محتاط اور ذرروار بنادئی ہے۔ ایک انسان سے بد فاہی کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویاوہ اپنے آپ کوجہنم کے گڑھے میں گرار ہاہے۔ بندوں کے ساتھ سکتی کاسلوک کرتے ہوئے وہ اس طرح ورنے گلتا ہے جیسے کہ ہرآد می اپنے ساتھ جہنم کے فرشتوں کی فوٹ لئے ہوئے ہے۔ اپنے صاحب معالمہ افراد سے بہ انسان اک کا اس کو ایسامعلوم ہوتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کوجہنم کے گہرے فار میں دھکیل دیا ہے۔ اب کوئی انسان اس کی نفریس محسن ایک انسان نہیں ہوتا جکہ ہرانسان ایک ایسا وجود ہوتاہے جس کے ساتھ فعدا اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔

#### اينااختساب

کھیت ہیں جب فعل ہوئی جاتی ہے تونصل کے ساتھ طرح طرح کے گھاس پھوس بھی اگئے ہیں گیمیں کے ہر اور مرس کے ساتھ ایک نکما پودا بھی بھی میں اسے ہر اور مرسوں کے ہر درخت کے ساتھ ایک نکما پودا بھی بڑھنا مشروع ہوتا ہے ۔ یہ اپنے آپ نکلتے والے گھاس کھوس فعسل کو بہت نقصان بہتیا تے ہیں ، وہ کھیت کے پانی اور کھا دیں حصد دارہن جاتے ہیں ۔ وہ اسی فعسل کو بھر لور طور پر بڑھتے نہیں دیتے ۔

کسان اگران تودرو بودول کو برصفے کے لئے جھوڑ دے تو وہ ساری نصل کو تماب کردیں۔ کھیت ہیں دانہ دانہ دانہ دان کرکسان نے جوامیدیں قائم کی ہیں وہ کھی بوری نہ ہوں۔ اس لئے کسان پرکتاہے کہ وہ کھیت ہیں المائی (Weeding) کاعمل کرتا ہے۔ وہ ایک ایک خودرو بودے کو کا لتا ہے تاکہ کھیت کوان سے صاحب کردے اور فصل کو برصف کا بورا موقع ہے۔ ہرکسان جانتا ہے کہ کھیت ہیں دانہ ڈالناہی کا نی نہیں۔ اس کے ساتھ یہ مجی مفروری ہے کہ فصل کے ساتھ اگنے والی دوسری گھا سوں کو جن جن کر کال دیا جائے ، ورنہ کھیت سے مطلوبہ فعس صاصل نہیں ہوسکتی۔

یدنانی کاعل جو کھیت میں کیا جاتا ہے ہی انسانی زندگی میں محی مطلوب ہے ادراس کا سنسری نام محاسبہ ہے۔ انسان کا معاملہ بھی ہی ہے کہ اس کوجب کوئی خوبی کی چیز صاصل ہوتی ہے تواسی کے ساتھ ایک پنکی گھاس "بھی اس کے اندر سے اگنا شروع ہوتی ہے۔ اس نعی گھاس کو جاننا اور اس کو اپنے اندر سے نکال پھینکنا انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ اُ دمی کا انجام وہی ہوگا جو بغیر نلائی کئے ہوئے کھیت کا۔

کسی کواسباب دوسائل باتھ آجائیں تواس کے اندر بے جانو داعتمادی کا جذب ابحرتا ہے۔ اقتداد مل جائے تو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح دولت کے ساتھ بخل، علم کے ساتھ فخر، مقبولیت کے ساتھ دیا اور سماجی عزت کے ساتھ خل، علم کے ساتھ فخر، مقبولیت کے ساتھ دیا اور سماجی عزت کے ساتھ نمائٹ کی نفسیات بیدا ہوجاتی ہیں۔ یہ تمام چیزی گویا خودرو گھاس ہیں جو کسی آدمی کی خوبیوں کو کھا جانے والی ہیں۔ ہرآدمی کوچا ہے کہ دہ اس اعتباد سے ابنا نگراں بن جائے اور جب جی ا بینے اندر کوئی ویکی گھاس " اگے ہوئے دیجے تو اس کو اکھاڑ کر مجبینیک دے۔ جوشخص ا بنے اوپر محاسبہ کاعمل نہ کرے گا وہ بھینی طور پر اس دنیا میں برباد ہوجائے گا۔ وہ ایسا کھیت ہوگا جس کی نفسل تباہ ہوگئی، وہ ایسا باغ ہوگا جس کی ساری بہار خزاں میں تبدیل ہوگئی۔

## دونول ایک سطح بر

۳۱ مادید ۱۹۸۱ کوتمام دنیا کے اخبادات کی پہلی سرخی یقی" صدرا مرکمی پرقا کا نہ جملہ"۔ ایک نوجوان نے خودکارگن سے صدرر ونالڈرین پرحملہ کیا اور دوسکنڈیس چھ فائر کئے ۔ ایک گولی صدر کے سینہ کوچھیدکران کے پھیچڑے میں لگی۔ اسپتال تک پہنچتے پہنچتے ان کے جم کا آ دھا خون بہہ چکاتھا۔ مگرفوری طبی مدد کادگر تابت ہوئی اور رونالڈریکن کی جان نے گئی۔

رونالدُركِن اس سے بہلے ایک فم ایکڑتے۔فلمی دنیا میں وہ کوئی متنازمقام صاصل ذکرسکے۔
اس کے بعدا مغول نے سیاست میں مصدلینا شروع کیا اور بالا خرم ۱۹۸کانشن میں امر کیہ کے صدر منتخب ہو گئے۔گوئی لگنے کے بعدصدرر میگن نے دائشگٹن کے اسپتال میں ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرتے ہوئے کہا :

If I'd got this much attention in Hollywood, I would never have left

اگریش بالی وفر افلی دنیا) پس آتی زیا ده توجه کا مرکز بنا بوتنا تویی قلی دنیا کوجهی نتی ورت (سندستان شامس یکم ایری ایا می دنیا کی دوداد کے دیل می آیا ہے کیم ایری ۱۹۸۱) دوراد کے دیل می آیا ہے کہ ایری ۱۹۸۱) دوراد کے دیل می آیا ہے کہ اس کو نوجوان فلم ایکٹرس جاڈی فاسٹر (Jodie Foster) سے حجبت ہوگئی تھی۔ وہ اس کو خطوط کھتا رہا گر مس فاسٹر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی ۔ بالآخر اس نے مملہ سے ایک دن پہلے ندکورہ ایکٹرس کو خطاعی اس میں Now you'll know who I am (H.T. 2-4-1981)

ابتم جان لوگی کدیں کون ہول۔ اس خط کے اگلے دن اس مے صدر امریکہ پرقا کا انتحار کیا۔ اس کے بعد ایک گمنام فوجوان اچانک ساری دنیا سے اخبارول کی شاہ سرخی بنا ہوا تھا۔ ریڈ یو اور شیلی وژن کی خروں میں اس نے پہلامقام حاصل کر لیا۔ صرف ایک بندوق کی لبلی دباکر اس نے وہ شہرت حاصل کر لی جو بے شمار لوگوں کو ساری عرکام کرنے کے بعدی نہیں ملتی ۔

ایک آدمی بظاہر مجرم ہوا ور دوسرا بظاہر بے قصور گر دونوں شہرت کے طالب ہوں تواس کا مطلب
یہ ہے کہ دونوں کے جینے کی سطح ایک ہے۔ دنیا کا قانون لوگوں سے ان کے ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے ،
آخرت وہ مقام ہے جہاں لوگوں سے ان کے باطن کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا۔ ایک تخص نام و
نمود کے لئے دین کا علم بر دارینے ، دوسرا شخص نام ونمود کے لئے لیڈری کرے تو دین دار کا انجام مجی دہی
ہوگا جو خود لین دلیڈروں کا خدا کے بہاں جونے والا ہے۔

#### صر**ت** «کرنا» کافی نہیں

بالٹی کے پیندے ہیں سوراخ ہوا ورا وبرسے آب اس ہیں پانی ڈالیں توسارا پانی بہہ کر نکانا رہے گا اور بالٹی کے اپنے صم ہیں کچھ نہیں آئے گا۔ ایساہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ آ دمی کا وہی عمل حقیقة عل ہے ہوتو داس کو کچھ دے دہا ہو۔ اگر آدمی بغلام مرکز میباں دکھا رہا ہو اور اس کا اپنا وجو دکچھ پانے سے محوم ہوتو اس کی سرگرمیوں کی کوئی حقیقت نہیں ۔ عمل دی عمل ہے جس کے دوران آ دمی کے ذہن ہیں شور کی چنگاری بڑے ۔ اس کے دل ہیں سور و ترشیب کا کوئی لادا ا بلے ۔ اس کی روح کے اندر کوئی کیفیاتی ہل چل بیدا ہو۔ اس کے اندرون میں کوئی ایسا صاد ترکز رہ جو بر ترحقیقتوں کی کوئی کھڑ کی اس کے لئے کھول دے ۔ ہی بافت کسی عمل کی کامیا ہی کا اصل معیار ہے ۔ وی عمل عمل سے جو آ دمی کو اس شم کے تھنے دے رہا ہو۔ جس علی سے آدمی کو یہ چنریں نہلیں وہ ایسا ہی ہے جیسے سوراخ دار بالٹی میں یا فی گرانا ۔

دیکھنے کی پیزینہیں ہے کہ آپ کیا کررہے ہیں۔ ویکھنے کی بیزیہ ہے کہ آپ کیا ہورہے ہیں۔ اگر آپ کی "معروفیات" بہت بڑھی ہوئی ہوں ، اگر تبانے کے لئے آپ کے پاس بہت سے کارنامے ہوں مگر آپ کی اندرونی ہتی خالی ہو، آپ خود کچھ نہ ہورہے ہول تو آپ کی مصروفیات محص بے فائدہ سرگرمیاں (Idle Business) ہیں۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں سے جوائیں ہوں مگران سے آکیجن نہ ہے۔ پانی ہو مگراس سے سیرالی حاصل نہ ہو۔ فذا ہو کر اس سے آ دی کو قوت نہے۔ سوری موٹر وہ دوروشنی نہ دے رہا ہو تو ابسا ہونا ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئی ہیں خواج وہ وہ مل تہیں موٹ ہے ملک اس سے می زیادہ ہے معنی کوئی چیز ۔

بھرکے ادبر آپ بان ڈالیس تو وہ بظاہر بانی سے بھیگ جائے گا۔ اس کے چاروں طرن پانی پانی نظرائے گا۔ گرتچر پانی کے مزہ اور تراوٹ نوہیں جانتا ، اس نے پانی کی اِس دوسری جیٹیت کا تجریبیں کیا۔ اس کے برعکس ایک ذرہ آدی جب بیاس کے دفت پانی بیتا ہے تو اس کی رگیس نرجوجاتی ہیں ، وہ پانی کی حقیقت کا ایک اندرونی تجربہ "کرتا ہے۔ اس مثال سے جماجا سکتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور مونا کیا ۔ کرنا یہ ہے کہ آدمی کو مقروہ اعمال کو بس رسی طور پر دہر المے۔ آدمی کی مثال سے جماعات کی اور ہونا کیا ہے دل کی دور کو نہ چھوٹ کے۔ اس کے دل کی دھوش نہ بن رہ ہو۔ اس کی حرکات وسکنات اس کے دل و د ماغ میں ارتباش نہ بیدا کریں۔ اس کے برعکس ہونا ہو ۔ یہ کہ آدمی کا عمل اس کے فیر سے مور اور کو نہ چھوٹ کے موسل ہو۔ یہ کہ گارات کی اندرونی شہتی کو بار بارکھنی غذا میں ل رہی ہوں۔ اسس کا جسمانی کی موسل ہو۔ یہ کرنا مونا نہ بند ہونے ہونے ہوں ہوں۔ اسس کا جسمانی کی موسل ہو۔ یہ کرنا کرنا ہے جس کے درمیان آدمی تو دھی کے موسل ہو۔ جو بطا ہر بائی سے بھیگ جو کرنا مونا نہ بند بند بند ہونے اس کی کوئی قیرت نہیں۔ وہ گویا ایک ایسا پھرے جو بطا ہر بائی سے بھیگ رہا ہونا نہ بریان کا مرہ نہیں یا تا ہے۔

#### مفبول بندے

جسم میں اگرایسانون داخل کی امبائے ہوا دی سے بلڈگروپ کا نہ ہوتوجہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے اندر فورًا صندجہم (Antibodies) بیدا ہوجاتے ہیں۔ اور وہ نون باہر نکال دیاجاتا ہے۔ اس طرح جلے یا کے ہوئے حصدجہم پر فلم بندی ہوتی ہے جس کی کھال کے کرمقام ماؤٹ برنگا دی جسک کو تو دایتے جسم کی کھال کے کرمقام ماؤٹ برنگا دی جائے جس کو آفر نیٹانگ کہتے ہیں۔ اب اگر کسی مقام پر کھال کی فلم بندی (Skin Grafting) کرنی ہے اور جائے جس کو تو دو چند دل ٹھیک رہے گی۔ گرایک ہفتہ کے اندرجہم اس کی اجنبیت دہاں کسی غیر شعلق جسم کی کھال کے کرلگا دی گئ تو وہ چند دل ٹھیک رہے گی۔ گرایک ہفتہ کے اندرجہم اس کی اجنبیت کو سیجان سے گا۔ خون کا دوران اس مقام پر رک جائے گا اور بالا نو کھال کی ندکورہ گڑا الگ ہو کر گرجائے گا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے پر وفیسرو کیم بائٹ (William Boyd) نے اپنی بچھالوجی کی کتاب (۱۵۰) بیں تھا ہے کہ خودی غیر خودی کو قبول نہیں کرتی :

#### Self will not accept not-self

یرچوٹے سلف (انسان) کی خود داری کی ایک مثال ہے۔ اسی پر بڑے سلف (خدا) کی غیرت اور تودداری کو قیاس کی اجاسکتا ہے جقیقت یہ ہے کہ خداتم ام غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مندا ورتمام کی ایسندوں سے زیادہ غیرت منداور کا معان کردے دیا دہ کیتنا بسندہے۔ خداکسی صال میں ہی کسی قسم کی دوئی کو گوارہ نہیں کرتا۔ وہ ہردوسرے تصور کو معان کردے کا گرشرک کو بھی معان نہیں کرے گا۔

ده کون نوش شمت لوگ بین جو آخرت میں خدا کے مقبول بندے ظہری گے۔ یہ دہ لوگ بین جوا پنے سلف کے نول کونو ڈرکر خدا کے سلف کے تول کونو ڈرکر خدا کے سلف کی کوئی کا کی کو تھول کونو ڈرکر خدا کی سلف کی کوئی کا کو کھول کو کھوٹر کر توجید خالص کو اختیار کرلیا۔ انسان کے لئے اگرچہ یہ مشکل نزین کام ہے کہ وہ اپنے سواکسی دو سرے کا اقرار کرے۔ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کو مانتا ہوانظر آئے تو وہ یا توخوت کی بنیا دیر موگایا مصلحت کی بنیا دیر رہ کا اقرار کرے۔ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کو مانتا ہوانظر آئے مطالبہ انسان کے خالق اسلام ہے مسلم وہی ہے جو اپنی خودی کا آثاثہ اپنے خالق مطالبہ انسان کے خالق کے انسان سے کہا ہے۔ اور اس کا نام اسلام ہے مسلم وہی ہے جو اپنی خودی کا آثاثہ اپنے خالق کو دینے پرراضی ہوجائے ۔ جو اپنی خودی کا آثاثہ اپنے خالق کو دینے پرراضی ہوجائے ۔ جو اپنی کو دینے پرراضی ہوجائے ۔ اس میں شک نہیں کہ یہ نام بی بر داشت کو بر داشت کو نام الو کھے عطبہ کی صورت میں اس کی بی میں ہے تو بیش کردے۔ قیمت بی تو ش نصیب کے مصد میں آئے گی جو اس الو کھے عطبہ کی صورت میں اس کی قیمت بی تو ش نصیب کے حصد میں آئے گی جو اس الو کھے عطبہ کی صورت میں اس کی قیمت بی تو بی نام ہی ہوئے۔ جنت کی انوکھی خمت اس خوش نصیب کے حصد میں آئے گی جو اس الو کھی عطبہ کی صورت میں اس کی قیمت بی تو بی نام ہوئے۔ جنت کی انوکھی خمت اس خوش نصیب کے حصد میں آئے گی جو اس الو کھی عطبہ کی صورت میں اس کی قیمت بی ترک کردے۔

#### صبركا بدله

قرآن میں صبر کی بے صرباکید کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کداگر کوئی شخص تھا اسے اوپر زیادتی کرے اورتم صبر نہ کرسکو تواس کے ساتھ تم اتنائ کرسکتے ہوجتنا اس نے تھا رہے ساتھ کیا ہے۔ مگر میصرف نوعت کی بات ہے۔ ور شاعلی درجہ تویہ ہے کہتم معات کر دو اور آتقام کے بجائے اصلاح کا افراز اختیار کرو۔ اگر تم ایساکروگ تو تھا داصلے کا درتم کوکوئی نقصان نہوگا (فیسن عفا داصلے خاجسرہ علی اللہ ، انشوری ، ہم)

دنیائی زندگی میں بارباراییا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوسر سے شخص سے کلیف ہمنچتی ہے۔ کہی ایک آدی دوسر سے کو ایک قول دیتا ہے گر بعد کو وہ اسے پورانہیں کرتا کھی کو ٹی شخص اپنے کومفبوط پوز شے میں میں پاکر کمزور فریق کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ کھی کو ٹی شکایت بیش آنے کی بنا پر ایک شخص دوسر نے خص کو شلنے اور باد کرنے پرتل جاتا ہے۔ کھی کوئی شخص موقع سے فائدہ اٹھا تا ہے اور اپنے ساتھی کواس کا ایک جائز می دینے برتیا رنہیں ہوتا ہے اور دہ نا ہی اپنے بھائی کی مربادی کے در ہے ہوجاتا ہے۔

اب اکٹرایسا ہوتاہے کہ چیخص مظلوم ہے اس کے ول میں ظالم کے خلاف آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ اس کی زیادتیوں کو بھولتے اور اس کو معاف کرنے پر آ ما وہ نہیں ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے مواقع پر دل کے زخم کو مجلا وینا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن اگرا وی ایسا کرے کہ معاملہ کو انٹر کے اوپر ڈال دے، وہ انٹر کی خاطر اس کو برواشت کرے تو اس کا یہ مل کھی را تگاں نہیں جائے گا۔ جو چیز وہ انسانوں سے زپاسکا اس کو دہ خدا سے پاکر رہے گا۔

ایک شخص جب کسی کوایک قول دیتا ہے توگویا وہ اس کوایک بینک چیک دے رہا ہے جوعمل کے وقت کیش کیا جا سکے۔ مگر حب مل کے وقت وہ اپنے قول سے بھرجاتا ہے توگویا اس نے کاغذی چیک تو کھ دیا گر حب کھا تہ سے اس کی رقم لینے کا وقت آیا تو اس نے ادائی سے انکار کر دیا۔ ایسا تجربہ کے ایک ترین تجربہ ہے۔ لیکن اگر وہ صبر کرتے تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کا بداروے گا۔ جو چیک انسانی بینک میں کیش ہوگا ، خواہ دنیا میں ہو با آخرت میں۔

## ضمبر كضلاف

مشہورانگریزمورخ آرنلڈ ٹائن بی (۱۹۷۵ - ۱۸۸۱) نے اپنی آخر عمریں ایک بارکہا کہ فلسطین برمیود دول کا بطور تاریخی وطن اپنا تی جنا نا ایسا ہی ہے جیسے ریڈ انڈین قبائل کناڈا کی وائیس کا مطالبہ کریں سیہود یوں نے نا زیوں کے ظلم پربے شارک ہیں تھی ہیں گرخود یہودی فلسطینی عوں کے ساتھ ہو وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں وہ بالکل اسی تسم کا ہے جونا زیوں نے میودیوں کے ساتھ کیا تھا۔

ٹائن بی نے اپنایہ بیان کن اوا میں دیا تھا۔ اس وقت کنا ڈامیں حکومت اسرائیل کے سفیر سسٹر ہرزگ تھے۔ مسٹر ہرزگ تھے۔ مسٹر ہرزگ تھے۔ مسٹر ہرزگ تے۔ مسٹر ہرزگ تے۔ مسٹر ہرزگ تے۔ اس کے بعد مانٹریل کی میک گل یونیورسٹی میں ایک تقریب ہوئی جس میں دونوں ہم ہوئے۔ مسٹر ہرزگ نے کہا: جرمن نازیوں نے ساتھ لاکھ بہو دبوں کو مارڈ الانتھا۔ اس کے مقابلہ مین فلسطین میں جو عرب بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعدا دہبت معول ہے۔ ان دونوں کو ایک جیساکس طرح کہا جا اسکتا ہے۔

آرنلڈ ٹائن بی نے جواب دیا کہ میں نے جب نازیوں اور اسرائیلیوں کے مظالم کو ایک جیساکہ است تواس سے مرا د تعدا دہنیں بلکہ جرم کی نوعیت نقی کسی شخص کے لئے سو فی صدسے زیادہ برا ہوناممکن نہیں۔ قاتل کہلانے کے لئے ایک شخص کو قتل کر دینا کا نی ہے۔ میں چران ہوں کہ آپ لوگ بمبرے العناظ برکیوں اس قدر بوکھلا اسٹے ہیں۔ میں نے وہی بات کہی ہے جوم میں سے برایک کا ضمیر کہدر ہا ہے۔

جب بھی آ دی کسی بھی آ دی کسی بھی آ دی کسی بھی آ دی کررہا ہوتا ہے۔
سپال مہیشہ آ دمی کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے گر آ دمی صند ، تعصب اور اپنی جھوٹی بڑائی کو قائم کر کھنے
کی فاطراس کو نہیں مانتا ، وہ اپنے انکار کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے ایسے انعاظ بولتا ہے جن کے
بارے میں خود اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ان میں کوئی وزن نہیں۔

آ دمی کی سب سے بڑی محردی یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا ساتھ نددے سکے ۔ صندا ورتصب اور صلحت سے مغلوب ہوکروہ ایسے رخ پر جیلنے گئے جس کے متعلق اس کا اندرونی ضمیر آ واز دے رہا ہوکہ وہ سیجے رخ نہیں ہے ۔ بدائین تردید آپ کرنا ہے یہ اپنے آپ کو نو داپنے ہاتھوں قتل کرنا ہے ۔ یہ اپنے مجرم ہونے پر نو دگواہ بننا ہے ۔ بدائین تردید آپ کرنا ہے یہ محرومی ۔ مگر حب آ ومی کی بے مسی بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی تحسر ومی کی ان کارروائیوں کو اپنی فتح سمجھتا ہے ۔ وہ اپنے کو ہلاک کررہا ہوتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زندگ دے رہا ہوں۔

## خدا کی یاد

اخبار بهندستان مامکس کے ایڈیٹر نے ایک فیلٹراسٹڑی (۱۹۸۵) کے ذریعہ بهندستانی لوگوں کا مزاج معلوم کیاروہ اپنے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر سبنچے کہ ہندستانیوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے توفیدا ان کے بہال سب سے ادبر ہوتا ہے ہجب ہر چیز کھیک ہوتو میسیدسب سے ادبر آجا آ ہے اور خداکو دوسرے درجہ میں بہنچا دیتا ہے:

When a catastrophe strikes, God is tops. When all is tranquil, money manages to push God down to the second place.

یہ بات نہ صرف ہندستانیوں کے لئے صیحے ہے بلکہ وہ عام انسانوں کے لئے بھی بڑی حد تک درست ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ تکلیف ادر بے بسی کے لمحات میں وہ سب سے زیادہ خدا کو یا د کرتا ہے۔ اس وقت اس کی ساری توجہ خدا کی طرف لگ جاتی ہے۔ گر جب حالات اچھے ہوں اور کوئی پریشانی سامنے نہ ہوتو وہ اپنے مادی مفا دات کو اپنی تمام توجہ کا مرکز بنالیتا ہے۔

مگراس قسم کی خدا پرستی خدا پرستی نہیں۔ وہ صرف آدمی کے اس جرم کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو بھولا ہوا تھا۔ وہ وقت جب کہ اسے خدا کو یا دکرنا چاہئے تھا اس وقت اس نے خدا کو یا دنہیں کیا۔ یہاں تک کہ خدا نے اس کی حقیقت اس پر کھول دی۔ اس کی آنکھ سے خفلت کا پر دہ ہوئے گیا۔ جب ایسا ہوا تو وہ گھبراکر خدا کو بکارنے لگا۔

انسان ایک آزاد اور با اختیار مخلوق ہے۔ اس سے آزاد انہ خدا پرستی مطلوب ہے ندکہ مجبوراند انسان کا یا دکرنا وہ یا دکرنا ہے جب کہ اس نے راحت کے لمحات میں خدا کو یا دکیا ہو۔ راحت کے وقت خدا کو تعدا کو تعدا کو تعدا کو تعدا کے خدا کے حدا کے تیاں کوئی قبرت نہیں ۔

بھربہ دانعہ بتاتا ہے کہ جولوگ دولت کوسب سے ٹرا درجہ دئے ہوئے ہیں وہ جھوئے میں معبود کو اپنامعبود بنائے ہوئے ہیں۔ جو چیز مصیبت کے دفت آ دمی کاسہارانہ بنے ،جس کو آ دمی خود بنازک لمحات میں بھول جائے دہ کسی کامعبود کس طرح ہوسکتی ہے۔

#### جب يرده احقے گا

امری صدر رونالڈریکن ۳۰ ماری ۱۹۱۱ کو پراعتماد چره کساتھ اپنے صدارتی محل دصائت اپنے صدارتی محل دصائت افرس سے نکلے کاروں کا فافلہ ان کو لے کر واشنگش کے ہمین ہوٹل کی طرن روانہ ہوا۔ پر دگرام کے مطب بن ایمنوں نے ہوٹل کے شان دار ہال میں ایک تقریر کی تحسین و آفرس کی فضا میں ان کی تقریر ختم ہوئی ۔ وہ آفریوں کے سجوم میں سنستے ہوئے چرہ کے ساتھ با ہرائے ۔ وہ اپنی گوئی پروٹ نیموشین (کار) سے صرف چند قدم کے فاصلہ پر نقے کہ اچانک با ہر کھڑے ہوئے مجمع کی طرف سے گو لیوں کی آوازی آنے لگیں ۔ ایک فوجان جان مہلکے نے دوسکنڈ کے اندر چھ فائر کئے ۔ ایک گوئی مسٹرر گئ کے سینٹر پرگل ۔ وہ خون میں لت بت ہوگئے اور فوراً اسپیتال بہنچا سے گئے ۔ اچانک گوئی گئی کے بعدصدر اور کم پرکا جوصال ہوا وہ اے پی کارپورٹر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

Mr Reagan appeared stunned. The smile faded from his lips

مسٹرنگی جیسے من ہوگئے مسکوا ہٹان کے ہونوں سے غائب ہوگئ (ٹائمس آف اٹدیا سامارچ ایم ۱۹) یہ واقعہ اس صورت حال کی ایک تصویر ہے جوموت کے دحملہ "کے وقت اچا نک آ دمی پرطاری ہوگی ۔

آدمی موجوده دنیایس این کوآزاد مجھ رہاہے۔ وہ نڈر موکر ہو چاہے بوت ہے اور جوچاہے کرتاہے۔اگر کسی کو کچھ مال ہاتھ آگیا ہے تو وہ ہجھتا ہے کہ میرامستقبل محفوظ ہے۔کسی کوکوئی آخندار حاصل ہے تو وہ اپنے افتدار کواس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اس کا افتدار کھی چیننے والانہیں۔ ہرا دمی میراعتما دچرہ گئے ہوئے۔ ہرا ومی منہتے ہوئے اپنی "میوشین" کی طرف جھ دہاہے۔اس کے بعد اچانک پر دہ اٹھتا ہے۔موت کا فرسستہ اس کو موجودہ دنیا سے کال کراگی دنیا میں ہیجا دیتا ہے۔

یربراً دمی گی زندگی کا ایک انتهائی بھیانگ نجہ ہے۔جب یہ کھی آنہے تو اَدمی اپنے اندازہ کے باکل خلاف صورت حال کو دیکھ کر دمشت زدہ ہوجا تا ہے۔ اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب بھے محف دھو کا تھا جس کو اس نے سب سے بڑی حقیقت بھے لیا تھا ۔۔۔ میں نے اپنے کو آزاد سمجھا تھا مگریس نو باکل جا اختیار نکا میں اپنے کو مال وجا کداد دالا پارہا تھا مگریس تو باکل خالی ہاتھ تھا۔ میراخیال نھا کہ میرے پاس طاقت ہے۔ مگریس تو خدا کی اس دنیا میں کھی اور مچھ سے بھی زیادہ بے زدر تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ میہت سے دگریس تو خدا کی اس دنیا میں کھی نہیں ۔

آه وه انسان جواسی بات کوئنیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہئے۔ ۳۸

### ہرطرف فریب

آج کی دنیافریب کی دنیاب - آج کے انسان کو ایسے نغرے ل گئے ہیں جن سے وہ اپن شخفی لوٹ کی سیاست کو قومی خدمت کی سیاست نظاہر کرسکے - ہرآ دمی ایسے الفاظ کا ماہر بنا ہو اسے جواس کے ظلم و فساد کو عین حق وانضاف کا روپ و سسکیں - ہرآ دمی کو ایسے قانونی تکتے ہاتھ آ گئے ہیں جواس کے جرم کوب گنا،ی کا مرٹیفکٹ عطاکر دیں ۔

یہ دنیا پرستوں کا مال ہے۔ مگر ضرا پرستوں کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ یہاں بھی وگوں نے ایسے فضائل دمسائل کا خزانہ جح کر رکھا ہے جوان کی ہے دین کو دہنی کمال کے خانہ میں ڈال دیں۔ جوان کی ہے علی کوئل کا شان دار کریڈٹ دے دیں۔

لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ لوگوں کو ایسا رسول ہاتھ آگیا ہے جو صرف اس لئے آیا تھا کہ ان کی ساری بدا ٹمالیوں کے با وجود خدا کے یہاں ان کا بھتی سفارشی بن جائے ۔ لوگوں کو ایسی آخرت ل گئی ہے جہاں جنت صرف اپنے لئے ہے اور جہنم صرف دوسروں کے ہے۔ لوگوں کو ایسی منازیں حاصل ہوگئ ہیں جن کے ساتھ کبرا در حسد تم جو حکما ہے ۔ لوگوں کو ایسے روزے معلوم ہوگئے ہیں جو جھوٹ اور ظلم سے فاسد نہیں ہوتے ۔ لوگوں کو ابسا دین باتھ آگیا ہے جو صرف بحث دمیا حتہ کرنے کے ہیں جو ان کی تحفی قیا دس ساخے ہے نہ کو کل کو اسلام کا باسس اوڑ ھا دیں ۔

گرجھوٹا سوناسی وقت تک سونا ہے تبب تک وہ کسوٹی پرکسانہ گیا ہو۔ اس طرح فریب کاپہ کاروبار بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ خدا ظاہر ہوکرا ہے انصاف کی تراز دکھڑا نہ کردے ۔ آج امتحان کی آ زادی ہے ۔ آج آ دمی کوموقع ہے کہ جو چاہے کرے ۔ گرجب امتحان کی مدت ختم ہوگی ٹوا دمی اپنے آپ کو باہل ہے بس پائے گا ۔ وہ بولنا چاہے گا گراس کے پاس الفاظ نہ ہوں گے کہ وہ بولے ۔ وہ چینا چاہے گا گراس سے پاس یا وک نہ ہوں گے کہ ان کے ذریعہ وہ بھاگ کرہس جا سکے ۔

یرسچانی کا دن ہوگا۔ اس دن ہرا دمی کے ادبرسے فریب کا دہ لباس اتر بچا ہوگا جس کو آج دہ پہنے ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہو ہوئے ہے۔ ہرا دمی ابنی اس اصل صورت میں نمایاں ہوجائے گا جو نی الواقع اس کی ہے گرامتحان کی اُزادی سے فائدہ اٹھاکر آج وہ اس کو چیپائے ہوئے ہے۔ اُدمی کی یہ اصل صورت خدا کے سامنے آج بھی عسریاں ہے۔ مگر اُخرت کی دنیا میں وہ تمام لوگوں کے سامنے نمایاں ہوجائے گی ۔

#### جانورسسے بدتر

شیخ سعدی نے کہاتھا " یُں خداسے ڈرتا ہوں۔ اورخدا کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں ہو خداسے نہیں ڈرتا '' اسی بات کوشیکسیئر نے ایک اور انداز سے اس طرح کہا ہے ۔۔۔۔ انسان ہی ایک ایساجانور ہے جس سے میں بزدل کی طرح ڈرتا ہوں ''

اس دنیایی ہر چزقابل پیشین گوئی کر دار رکھتی ہے۔ آگ کے بارے میں آپ بیٹیگی طور پر یہ اندازہ کرسکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈوالا تھی وہ آپ کو حلائے گا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کو اس سے دور رکھیں تو وہ ایسا نہیں کرے گی کہ وہ کو دکر آپ کے ہاتھ پر آگرے ۔ یہ معاملہ تم م چیزوں کا ہے حتیٰ کموذی جانوروں کے بارے میں بھی ہم کیٹیگی طور پرمعلوم ہے کہ وہ یک طرفہ طور پرکسی کے اوپر جملہ نہیں کرتے۔ ان کا حملہ ہمیشہ دفاعی ہوتا ہے نہ کہ جارہ صافہ نہ

اس کامطلب بہ ہے کہ دنیائی ہر تیزایک گئے بندھے قاعدہ کے تخت کام کر رہی ہے اوراس قاعدہ کی رعابیت کرکے آپ اس کے نفصان سے پئے سکتے ہیں۔ گرانسان ہی ایک امیں مخلوق ہے جس کے عمل کا کوئی اصول اور قاعدہ نہیں۔ وہ کمل طور پر آزاد ہے اورجس وقت جوچا ہے کرسکتا ہے۔

اس دنیا میں انسان ہی ایک ایسا وجود ہے جو یک طرفہ طور پر دوسرے کے خلاف کارر دائی کرتا ہے جوکسی واقعی سبب کے بغیر دوسرے کے اوپر جملہ کرتا ہے۔ انسان کے حرص اور انتقام کی کوئی حذبہیں۔ آ ہب خاموتی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف بول اور حض ذاتی عنت کی بنیا دپر ترقی کریں تب بھی آپ محفوظ نہیں کیونکہ دوسروں کے اندر حسد کا جذبہ بدا ہو گا اور وہ آپ کوگرانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انسان لامحدو دطور پر اپنی خواہشیں بوری کرنا چا مبتاہے اور بے حساب صدیک دوسرے کو برباد کرے اس کی بربادی کا تماشا دیھسنا چا ہتا ہے۔

کوئی بدترین موذی جانور تھی اس کو نہیں جانتا کہ وہ کسی کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنائے ۔ وہ کسی کو نیجیب دکھاکرا پنے غرور کے لئے تسکین کا سامان فراہم کرے کسی کو نواہ مخواہ مصیبتوں میں بھینساکر اس کی پریٹیائی کا تماث ایمی دیکھے۔ یہ صرف انسان ہے جو ایساکر تاہے۔ خدانے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیداکیا ہے۔ مگر انسان ایمی نا دانی سے اپنے آپ کو اسفل سافلین کی پستی میں گرالیتا ہے۔

#### المتحان كامقام

کانی میں امتحان ہورہا تھا۔ ایک طالب علم امتحان ہال میں داخل ہوا۔ گراس نے امتحان کی کاپی پر کچھ نہیں مکھا۔ وہ بس مبیھا ہواسگریٹ بتیار ہا اور تین گھنٹ گزار کر با ہر جیلا آیا۔ اس کے بعد وہ لا بُرریری بہنپ اور وہاں کتابوں کے درمیان مبیھ کر برجہ مل کرنا شروع کر دیا۔ امتحان ہال میں اس نے اپنی کاپی سا دہ چھوڑ دی تھی گر لا تبریری میں اس نے اپنی کابی مجھرڈالی۔

آپکېيں گے کہ يد فرضى کہانى ہے يكوئى طالب علم اتنا بے و توت نہيں ہوسكتا كدامتمان بال بيں پرج حل مذكر سے اور اگريہ وا تعسيا ہو گا ايسا طالب علم ہو گا جس كا دماغ صحح نه ہو۔

یہ درست ہے کہ اس قسم کی حرکت کوئی پاگل طالب علم ہی کرسکت ہے۔ گر دنیا کے امتحان کے معاملہ میں ہو جو بات ہوگوں کو اتنی عجیب معلوم ہوتی ہے ، آخرت کے معاملہ میں ہرشخص اسی طریقہ پرعمل کررہا ہے ۔ کا بچ کے ذمہ دار طلبہ کا امتحان جہاں لیننا چا ہنے ہیں وہ امتحان ہال ہے ۔ کہ لا ہُریں ۔ اسی طرح خلاکے بھی امتحان لینے کے مقامات ہیں ۔ مگر لوگوں کا حال ہے ہے کہ خدا نے امتحان سے ہو مقامات ہیں ۔ مگر لوگوں کا حال ہے ہے کہ خدا نے امتحان کے جو مقامات مقدر کے ہیں وہاں لوگ امتحان میں پور ا امتر نے کی کوششش نہیں کرتے ۔ اس کے بجائے وہ دوسرے دوسرے مقامات پرخدا پرستی اور دین داری کا کمال دکھارہے ہیں ۔

خدا آ دمی کے ایمان کا تبوت دل کی انابت ہیں دیکھنا چاہتا ہے اور لوگ اپنے ایمان کا تبوت کلئے ایمان کے مخارج ہیں وصدرہے ہیں۔ خدا آ دمی کی عبادت کو خشوع کے میار پرجانے رہاہے اور لوگ مسائل کی پابندی ہیں اپنی عبادت گزاری کا تبوت فراہم کر رہے ہیں۔ خدا لوگوں کے دین کو کر دار اور معاملات کی سطح برجا بنے رہا ہے اور لوگ اشراق اور چاست کے نفغائل ہیں اپنی دین داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فدا چاہتا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر خدا کی حکومت قائم کرنے والا ہنے اور لوگ کسی خارجی تخف کے خلاف اکھیل تجھیاڑ کرے حکومت خدا وندی کے قیام کا کریڈٹ لینے میں مصروف ہیں ۔ خدا کسی آدمی کو جہاں مظلوموں کی حایت کرنے دالا دیکھنا چاہتا ہے وہ خلام دفساد کے اجتماعی وا تعات پر تقریر ہی اور بیا نات چاہتا ہی کہ دہ ظم دفساد کے اجتماعی وا تعات پر تقریر ہی اور بیا نات چیش کرے دیا ہوئے ہیں ۔

ہرآ دی جانتاہے کہ کسی طالبطم کی وہ کابی بائل ہے کارہے جوامتحان ہال کے بجائے لائبریری میں بیٹھ کر کھری گئی مور کاش لوگ جانے کہ کھیک اسی طرح وہ عمل ہے حیثیت ہے جو خدا کے مطلوب مقام کے علاوہ کہیں ادر بیش کیاگیا مور۔

## عل کے بغیر

آج کاغذگی اتن افراط ہے کہ جہاں بھی دیکھیں کاغذکا ایک کمٹر اپڑا ہوا مے گا۔ مگر کاغذے ان کمٹروں کی کوئی قیمت نہیں ۔ نوٹ بھی کاغذکا ایک کمٹر اسے ۔ مگر اس کی قیمت ہے ۔ اس کی قیمت اتن یقینی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس پرسٹہ نہیں کرتا ۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام کاغذی کمٹرے کی سی نے ضانت نہیں لی ہے جبکہ نوٹ کے پیچے سرکاری بینک کی بیر ضانت بڑت ہوتی ہے کہ دہ اسس کے بیٹی کرنے والے وہ وہ رتم پوری پوری اداکر دے گا جو اس پر چمپی ہوئی ہے ۔ بیری ضانت ہے جس نے فوٹ کے کاغذ کو لاگوں کے سے مقانت ہے جس نے فوٹ کے کاغذ کو لاگوں کے سے مقانت ہے جس نے فوٹ کے کاغذ کو لاگوں کے سے مقانت ہے جس نے فوٹ کے کاغذ کو لاگوں کے سے مقانت ہے جس نے فوٹ کے کاغذ کو لاگوں کے سے مقانت ہے جس نے فوٹ کے کاغذ کو لاگوں کے سے مقانت ہے جس نے فوٹ کے کاغذ کو لاگوں کے سے مقان نے بیا دیا ہے ۔

یمی معاملہ الفاظ کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جتنے الفاظ بولے جارہے ہیں تاریخ سکے کسی دور میں استے الفاظ نہیں بولے گئے۔ مگران الفاظ کی کوئی قیمت نہیں ، کیونکہ ان کے پیچھے آئی ارادہ کی ضاخت سٹائی نہیں ہے ۔ آپ سے ایک شخص وعدہ کرتاہے کہ وہ آپ کا فلاں کام کردے گا۔ مگر جب آپ تقرہ وقت پراس کی جانت مانگتے ہیں تو وہ بہا نہ کردیتا ہے۔ آپ مذکورہ شخص کے پاس جو چیز لے کرگئے وہ اس سے بولے ہوئے الفاظ کی قیمت اوانہیں کیا تو گویا اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو گویا اس نے اپنے الفاظ کی قیمت اوانہیں کی۔ اس نے الفاظ کا کا غذتو دے دیا مگر جو علی اس کا غذکی قیمت تقا اس کو دینے کے لئے تیار نہ ہوا۔ اس کے بورے ہوئے الفاظ کردی کا غذرے مگر ہے تھے نہ کہ بینک کا جاری کیا ہوانوٹ ۔

آجى دنياكاسب سے بڑا مسكديہ ہے كہ الفاظ كى سطح برم را دمى بڑے بڑے الفاظ لول رہا ہے گرا پنے الفاظ لول رہا ہے گرا پنے الفاظ لوک على قيمت دينے كے لئے كوئى شخص تيار نہيں ۔ نيتجہ يہ ہے كہ لوگوں ہے ہوئے الفاظ اس طرح ردى كے برزے بن كررہ گئے ہيں جيسے برزے گلى كو چوں بيں ہروقت بڑے رہتے ہيں اور ہرا دمى ان كو يے فيمت سجح كمر نظ انداز كر ديتا ہے ۔

ایک شخص مظلوموں کی تمایت میں بیانات اور تجویزوں کے انبارلگار ہاہے گر جب اس کے قریب کا ایک شخص مظلوموں کی تمایت میں بیانات اور تجویزوں کے انبارلگار ہاہے گر جب اس کے قریب کا برون نخص اس کا دروازہ کھٹکھٹا تاہے اور اس سے کہتا ہے کہ آدمی جو نفط بول رہا تھا اس کے پیچھے اس کا برون کی طرح بائکل سرد پاتا ہے ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی جو نفط بول رہا تھا اس کے پیچھے اس کا حقیقی ارادہ شال نہ تھا۔ وہ محصن زبان الفاظ تھے نہ کہ کوئی حقیقی فیصلہ ۔ ایک شخص لوگوں کے سامنے شرافت اور تواضع کی تصویر بنار ہتا ہے گر جب اس کی انا پر جوٹ گلتی ہے تو اچانک وہ حسد اور گھمنٹر کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی سشرا فت محصن ظاہری تھی ، وہ اس کی روح یہ میں اثری ہوئی نہ تھی ۔

## الفاظكم بوجاتيب

مسطرنول براؤن شما لی انگلستان کے ایک ٹرک ڈرائیور ہیں۔ وہ اولا دسے محروم تھے۔ان کی بیوی کے جمانی نظام بیں بعض حیاتیا تی فرق کی وجہ سے دونوں کا مادہ حیات رحم مادر میں بک جا نہیں ہوتا تھا۔وہ اولاد کی طرف سے مایوس ہوچکے تھے کہ عین دقت پر سائنس نے ان کی مددی۔ لندن کے ڈاکٹر پیٹرک اسٹیٹو جو برسہا برس سے اس میدان میں تجربہ کرر ہے تھے انفوں نے اپنی لیبورٹری میں لزلی براون کا مادہ تولید (اسبیرم) نکالا اور مسنر براؤن کے جسم سے ایک بیضہ لیا۔ ودنوں کو انفوں نے براون کا مادہ تولید (اسبیرم) نکالا اور مسنر براؤن کے جسم سے ایک بیضہ لیا۔ ودنوں کر زر خیز ہوگئے۔ ایک خصوصی قسم کے ٹسٹ ٹیوب میں رکھا۔ قدرتی قانون کے توت وہ دونوں مل کر زر خیز ہوگئے۔ چارروز کے بعد ڈراکٹر نے اس کو مصنوعی طور برحم مادر میں بہنچا دیا۔اب رحم مادر میں اس" بچہ" کی پرورش ہونے لگی ۔ تجربہ کا میاب رہا۔اگست ۲۰ ما ۱۹ میں تاریخ کا بہلا" ٹسٹ ٹیوب بے بین" دجو د پرورش ہونے لگی ۔ تجربہ کا میاب رہا۔اگست ۲۰ ما در بیدائش کے بعد اس کو کمل طور برشیل و ڈرن پر میں آگیا۔ اس پورے مل کی تصویر کی جاتم ہاتی رہی ، اور بیدائش کے بعد اس کو کمل طور برشیل و ڈرن پر

ٹیوب ہے بی (لوئی براکون) کے باپ سے اس پورے واقعہ برتبصرہ کرنے کے لیے کہاگیا تو اس نے کہا" بیوٹی فل" یعنی ہے صحصین -اس ایک لفظ کے سوا وہ کچھ اور نہ کہہ سکا۔

غ کھٹنا نوش سے زیادہ ٹری گھٹنا ہوتی ہے۔ اٹدین نیوی کے ایک افسر کی اہلیمسزاو ما چوپڑہ کو ۲۶ ایک افسر کی اہلیمسزاو ما چوپڑہ کو ۲۹ اگست ۸ که ۱۹ کوجب معلوم ہواکدان کے دونوں بیچ گیتا (۱۵) اور سنجے (۱۵) کوئٹی دہای دھٹیا نہ کا محال ہواکہ سات گھنٹے تک وہ ایک لفظ نہول سکیس ۔ طور پکسی نے قتل کر دبا ہے تو اس کے بعدان کا یہ صال ہواکہ سات گھنٹے تک وہ ایک لفظ نہول سکیس ۔

حقیقت بہ ہے کہ ناٹر حبّنا شدید ہو الفاظ اتنا ہی کم ہوجاتے ہیں۔ بے صدّنوشی ہو تب بھی آدمی زیادہ بول نہیں پاتا اور بے حدغم ہو تب بھی زیادہ بولنا آدمی کے لئے ممکن نہیں رہتا ۔ جولوگ دین وملت کے عمٰ میں ہرروز الفاظ کے دریا بہاتے رہتے ہیں وہ صرف اس بات کا نبوت دے رہتے ہیں کہ دین وملت کے غم میں دہ مدین ہواس کو توجیب لگ جاتی ہے نہ کہ وہ سفعی المصار وں میں لسانی بیلوانی کے کرتب دکھانے گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کو نہ اس کے منعم کے روپ میں پایا ہے اور نہ متقم کے روپ میں۔ مُروہ دونوں میں سے کسی روپ میں بھی خدا کو پالیتے تو بہ صورت باقی نہ رہتی کہ ہرآ دمی ایسے الفاظ کا بھنڈار بنا ہوا ہے جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتے۔

### دنیا کی خاط عمل کرنے والے

لوگ نوش اخلاف ہیں۔ وہ بدئے دیتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے کام آنے کے لئے دوڑ ہے ہیں۔ وہ فی کے موقع پر اظہار درد کے کے لئے دوڑ تے ہیں۔ وہ غی کے موقع پر اظہار درد کے لئے ہنچتے ہیں اور نوش کے موقع پر مبارک باد دینے کے لئے صاحبہ موتے ہیں۔ وہ اختلات کے باوجود اختلات کو کھول جاتے ہیں۔ دہ اختلات کے باد جودشکا ہیں کے اور جودشکا ہیں ۔

لوگ نوش بین که وه بائل تعیک بین روه ویسے می بین حبیبا که انھیں مونا چاہئے۔

گرلوگوں کی پینوش معاملگ کس کے ساتھ ہے۔ صرف آن ہوگوں کے ساتھ مین سے آن کاکوئی صنا ئدہ وابستہ ہے چن سے انھیں امبدہے کہ وہ وقت پران کے کام آسکتے ہیں۔ جن سے وہ ڈرتے ہیں رجن کے زور قوت کارعب ان کے ادبر چھیا با ہوا ہے۔ جن سے کٹے کروہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہوگوں سے کٹ جائیں گے ، جن سے جڑکر وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں سے جڑھے رہیں گے۔

لوگوں کی بیخوش اخلاقی تمام ترمفاد برستانہ خوش اخلاقی ہے۔اس کا راز اس وقت معلیم ہوجانا ہے جب کہ معاملہ ایسے شخص سے پڑے جس کے ساتھ خوش اخلاقی برتنے کے لئے ندکورہ محرکات میں سے کوئ محرک موجود نہ مور ایسے موقع پر اچانک وہی آ دمی بالکل بداخلاق بن جاتا ہے جواس سے پہلے نہا بیت خوش اخلاق دکھائی دے رہا تھا۔

اب اس کویشونی نہیں بوتاکہ وہ سلام بیں پہل کرے۔ اب وہ اپنی دعوتوں میں اس کو بلانا مجول جا آ ہے۔ اب وہ اس کی مشکلوں میں کام آنے کے لئے نہیں وڈ تا۔ اب وہ معولی شکایت پر بگر کر بیڑھ جانا ہے۔ اب اس کو بی ضرورت محسوس نہیں بوتی کہ اس کے جذبات کی رعایت کرے ۔ ونیوی فائدہ کے لئے اضلاق دکھانے والا آدمی اس وفت ہے اضلاف مبوجا آیا ہے جب کہ اس میں کوئی دنیوی فائدہ نظر نہ آیا ہو۔

الوگوں کو جاننا چاہئے کہ اس قسم کی خوش اخلاقی اور انسانیت کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔
و کسی آدمی کو جہنم کی آگ سے بچانے والی نہیں خواہ وہ کتن ہی زیادہ بڑی مقدار میں آدمی کے اندر پانی جارہی مورخدا کے باں جو کچھ بدلہ ہے نہ ن اس علی کا ہے جو خالص خواکی رضا اور آخرت کی نجات کے لئے کیا گیا مورا ور جو علی دنیا میں اپنا معاملہ درست رکھنے کے لئے کیا جائے اس کا خدا کے بیاں کوئی بدلہ نہیں۔
ایسے علی کا پہشتارہ کے کر خدا کے بیاں پہنچنے والوں سے خوا کہ دے گا ۔۔۔ تم نے جو کچھ کیا وہ این دنیا کے لئے کیا رتم دنیا میں اس کا جدلے میں کچھ نہیں ۔

#### . نواسب

جن لوگول کو اللہ تعالیٰ نے بیسہ دیا ہے وہ عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ملازموں اور ماتحت کارکنوں کو توصون واجی شخواہ یا اجرت دیتے ہیں۔ دوسری طرف کانفرنس یا ریلیف فنٹریامشہورا داروں کو بڑی بڑی بڑی رقمیں دے کرخوش ہوتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھے کہ آپ ایساکیوں کرتے ہیں تو دہ کہیں گے کہ ملازم یا کارکن کو جورتم دی جاتی ہے وہ تو ان کے کام کی اجرت ہوتی ہے۔ اس پر ہم کو تواب نہیں ہے گا۔ اعفوں نے ہماری خدمت کی اور ہم نے ان کو معا وضعہ دے دیا۔ اس پر تواب کیساریہ تو ددنوں طرف سے معاملہ برا ہر ہوگیا۔ اس کے برعکس اور دول اور بی کا مول ہیں جورتم دی جاتی ہے ان کے متعلق بیفینی ہے کہ ان پر تواب کے گا۔

گراس کی ترین اصل بات کچھ اور بہ جواجی من اصل بات پر بردہ والنے کی ایک کوشش ہے۔
اصل یہ ہے کہ ہرا دمی کے دل میں یہ جھپی ہوئی خواہش موجود ہے کہ وہ جو کچھ دے اس کا معا دضہ اس
کو اسی دنیا ہیں سے ۔ غریب آ دمی یہ معاوضہ بیسے کی صورت میں چاہتا ہے۔ گرجن لوگوں کے پاس کا فی جیسے
آ جاتا ہے ان کوجس معاوصنہ کی تمنا ہوتی ہے وہ سماجی حیثیت (سوشل اسٹیٹس) ہے ۔ میں وہ جھپی ہوئ خواہش ہے جو اس قسم کے لوگوں کے انفاق کارخ بڑی تاب ذکر مدوں کی طرف کر دیتی ہے۔

ظاہر ہے کہ غریب ملازم یا کارکن یہ معاد صفہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے پاس نہ اخبار ہوتا ہے ۔ نہ اللہ ۔ اس کے پاس نہ اونجی بلڈ نگوں والے ادارے ہیں اور نہ استقبال کرنے والا صلقہ۔ گرا یک شخص جب کسی مشہورا دارہ یا کسی «عظیم الشان» متی مہم میں رقم دیتا ہے تو اس کو امیدر مہتی ہے کہ اس کوشان دار معاوضہ ملے گا ۔۔۔۔ جلسوں کی صدارت ، عوامی مواقع پر نمایاں نشسست ، اداروں ہیں پرزدراستقبال ، سماجی حیثیت میں اصافہ ، اخباروں میں نام چھینا اور ٹرے ٹرے لوگوں کی صف میں جگہ ملنا، وغیرہ

تواب کا تعلق نیت سے ہے نکر قابل تذکرہ مدوں سے ر تواب حقیقہ اس عمل میں ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لئے کیا گیا ہو۔ تواب یہ ہے کہ اللہ کی خاطرایسی مدوں میں دیا جائے جولوگوں کو دکھائی نہیں دیتیں ۔ ان مواقع پر خرچ کیا جائے جہاں ہو سم کے دوسرے محرکات صذف بوجاتے ہیں یحس انفاق کا فائدہ اسی دنیا میں وصول کرلیا گیا ہو اس کا فائدہ کسی کو آخرت ہیں ملے گا توکیوں ملے گا۔

لوگ دکھائی دینے والے مقامات پر انفاق کردہے ہیں حالاں کہ خدا ان کے انفاق کو قبول کرنے کے اس مقام پر کھڑا ہوا ہے وظام ریست انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا۔

## خداكو بإنے والے

فداکی زمین پرشاید ایسے لوگ موجودنہیں جھوں نے خداکو ان عظمتوں کے ساتھ پایا موحس کے اثرات اس بیجان خیرکیفیت میں ڈھل جاتے ہیں حس کو خداکی یا دکہا گیا ہے۔ جھوٹی عبادت کی دھوم ہر طرف نظراتی ہے۔ مگرسی عبادت اتنی نایا ب ہے کہ امکان ہی کے ورجہ ہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ کہیں موجود ہوگی۔

آج سادی دنیا بین دین اوراسلام کا غلغد لبند ہے۔ مگردہ انسان شاید خدا کی زمین پرکہیں پایا نہیں جانا جس نے خدا کواس طرح دیجا ہوکہ اس کی بہیت سے اس کا دل دہا اس نے جدم کے رونگئے کھڑے ہوجائیں۔ ہو قرآن کو بڑھے تو اس کی روج پکا داشتے کہ خدایا یہ تیراکتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے میری بدایت کا ایسا انتظام کیا، ور ذمیں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتار ہما۔ وہ رسول کی سنت کو دیکھے تو اس کا وجود اس دریا فت سے سرشار ہوجائے کہ یہ خدا کا کیسا غیر محد کی انتظام تھا کہ اس نے سغیر بی زندگی میں بدایت کا بے داغ نمونہ قائم کیا اور پھر تاریخ میں اس کوروشنی کے ابدی مینار کی طرح محفوظ کر دیا۔ جب وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنا سرزمین پر رکھے تو اس کویہ احساس ہونے گئے کہ اس کے رب نے اس کو اپنی رحمت کے آخوش میں لے لیا ہے، جب وہ فدا اپنی حلق کے تاریب ہوتے اتارے مواس کی لوری میں غذا کا اہما م کیا۔ جب وہ پانی ہے تو اس کی لوری ہمیں غذا کا اہما م کیا۔ جب وہ پانی ہے تو اس کی آ کھوں سے ایک اور جھر نا بہر بڑے اور دو میں سے جھکو بانی سے مجھکو بانی نہ دے تو کہیں سے مجھکو بانی نہ درے تو کہیں سے مجھکو بانی نہ درے تو کہیں سے مجھکو بانی نے دالانہیں ، اگر تو مجھے پانی نہ دے تو کہیں سے مجھکو بانی خوال دو النہیں ۔ اگر تو مجھے پانی نہ درے تو کہیں سے مجھکو بانی سے خلال نہیں ۔ اگر تو مجھے پانی نہ درے تو کہیں سے مجھکو بانی سے خلال نہیں ۔ اگر تو مجھے پانی نہ درے تو کہیں سے میال سے دو النہیں ۔

آہ ، لوگ اپنے کو خداسے کتن قریب ہمجھتے ہیں مگردہ خداسے کتنازیادہ دور ہیں۔ وہ خداکا نام یلتے ہیں گران کے مختص خدیں خدائی مٹھاس کی تکرنہ بی گھلتی ۔ وہ خداکا وہ کا دعویٰ کرتے ہیں گرفدا کے جہنستان کی کوئی خوشبو ان کے مشام کومعطر نہیں کرتی ۔ وہ خدا کے نام بہر دھوم مچاتے ہیں گرخدا کے فرانی سمندر میں نہانے کا کوئی نشان ان کے جسم برخل بہنیں موتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدائی جنستیں ان کے لئے مخصوص ہوچکی ہیں گر حبنت کے باغ کا کوئی جھونکا ان کے وجود کو نہیں جھوتا۔

کیسا عجیب موگا وہ خداحس کی یا و دل و دماغ کی دنیا میں کوئی ام ترزاز (Thrill) پیدا نہ کرے۔ کیسی عجیب ہوگی وہ جنت جس میں واخلہ کا عث آ و می اپنی جیبوں میں سئے پھرتا ہو مگر حنت کا باسی مونے ک کوئی حجلک اس کے دفتار وگفتار سے نمایاں نہور کیسے عجیب ہوں گے وہ آ نجرت والے جن کے لئے آ خرت کی ہدی وراشت تھی جاچکی ہو مگران کی ساری ولجیسیاں برستور اسی عارضی دنیا ہیں آئی ہوئی ہوں۔

# نمائشی ق پریستی

کھی ایسا ہوتاہے کہ پھر کے اوپر کچومٹی جم جاتی ہے۔ اس مٹی کے اوپر سبزہ اگ آ گاہے۔ بغل ہر دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتاہے جیسے وہ کوئی کھیت ہو۔ لیکن اگرزور کی بارش ہوجائے قومٹی سمیت سارا سبزہ بہہ جاتا ہے اور اس کے بعدصرت تچھر کی صاحت جہان باتی رہ جاتی ہے جو ہرتسم کی ہریابی اور نبا آت سے باکل خالی ہوتی ہے۔

یهی معامله اکثر انسانوں کا ہے۔ وہ دیکھنے میں بظاہر بانکی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہری طورطین میں مہبت " شا داب "نظراً تے ہیں۔ مگر حالات کا ایک جعث کا ان کی ساری شا دابی اور ہریا لی کوختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ان کی شخصیت ایک سو کھے بتھرکی مانند مہوکررہ جاتی ہے۔

ایک شخص جوبات جیت میں شرافت اور معقولیت کی تصویر بنا ہواتھا وہ کی تجربہ کے وقت اچانک ایک نامعقول انسان بن جاتا ہے۔ ایک شخص جو انصاف اور انسانیت کے موضوع پرتقریر کرر ہا تھا وہ عمل کے موقع پربے انصافی کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک شخص جو مسجد کے دکوع اور سجدہ میں تواضع کا مظاہرہ کردہا تھا وہ مسجد کے اجرانسا نوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں گھمٹدا ور نود بسندی کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ ایک شخص بحد و دوسروں کو عالی ظرفی اور حقوق رسی کی ملقین کررہا تھا جب اس کا اپنا وقت آتا ہے تو وہ بغمن ، حمد اور مطلم کے داست میر چلنے گلتا ہے۔

یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں ہرا دمی کی از مائش ہورہی ہے۔ یہ از مائش معمول کے حالات یں منہیں ہوتی بلک غیر معمول کے حالات یں منہیں ہوتی بلک غیر معمولی حالات میں منہیں ہوتی ہے۔ مگر عبیب بات ہے کہ اس کو سب سے زیادہ کا میابی کا شوت دینا جائے۔

لوگ باتوں میں بق پرستی کا نبوت دے رہے ہیں حالا بھر بق پرستی وہ ہے جس کا نبوت عل سے دیا جائے۔ لوگ دوستی کے وقت خوش اخلاق بنے رہتے ہیں حالا بھر نوسٹ اخلاق وہ ہے جو بگار سے وقت خوش اخلاق ثابت ہو۔ لوگ خدا کے سامنے تواضع کی رسم ادا کرے مطمئن ہیں حالا بھر کسی کا متواضع ہونا یہ ہے کہ وہ بندول کے ساتھ معاملہ کرنے میں تواضع پر قائم رہے۔

بٹان کی ٹی پر کی جانے والی کی بنائش کھیتی ہے۔ اسی کھیتی کی کسان کے کچھ کام آنے والی نہیں رسیلاب کا ایک ہی رسال کا ایک ہی ریلا اس کو تھوٹی کھیتی تابت کر دیتا ہے۔ اسی طسرح نمائش حق پرستی بھی جوٹی حق پرستی ہے جس مو قیامت کا سیلاب اس طرح باطل تابت کر دے گا کہ وہاں اس کے لئے کچھ نہ ہو کا جواس کا سہارا ہے ۔

#### يبانسان!

حضرت سے کے وغطوں میں سے ایک وعظیں داعی اور مدعو کی تثیل ہے۔ یہاں ہم استمثیل کاع بی اور اردو نزیمہ نقل کرتے ہیں:

بس اِس ز ماند کے لوگوں کو پیس کس سے تشبیہ دوں وہ ان اولوں کی ماند ہیں جو بازاروں بیں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لیکا رکر کہتے ہیں۔ ہم نے تمعارے سے بانسری بجائی اورتم ندنا ہے۔ ہم نے ماتم کیا اور تم نہیں وقتے

وبن أشبّه هلن الجيل م يُشُبِه اولاد أ جالسين في الاسوال سنادون الى اصحابهم ويقولون: زمّرنا لكم فما رقصتم وندبنا مكم فما بكيتم (من ال: ١١)

خداکا داعی خداکے سمندر میں بہاتا ہے۔ اس طرح اس کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ خداکی دنیا ہیں خدا کے گیت گائے۔ وہ فطرت کے ساز پر خدا کے ابدی نغے چھٹے ہے۔ ان نمات میں ایک طرف خدا کے حسن و کمال کی تبلیاں ہوتی ہیں جن کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کوسن کرآ دمی رقص کراٹھے۔ دوسری طرف ان نغات میں خدا کی پکڑ کی تنبیہات ہوتی ہیں جو ایک حساس انسان کو تر پاکرا سے دلا دیں۔ وائی خدا کے جمال وجلال کا مظہر ہوتا ہے۔ گرانسا ن اتن فافل ہے کہ دہ ان چیزوں سے کوئی اثر شہیں لیتا۔ داعی کے کلام کی صورت میں خدا بائکل اس کے قرسیب آجا ہے۔ گراس وقت بھی وہ خدا کو نہیں پاتا۔ اس میں نہم دخدا و ندی کی کیفیات جاگئیں اور مذو حث خدا سے اس کی آنکھیں تر ہوتیں ۔ وہ نازک ترین بیٹیات کو بھی بچھر کی طرح سنتا ہے نکہ اس انسان کی طسری جس کوخلانے وہ عل دی ہے جو باتوں کی گہرائی کو پالے اور وہ دل ویا ہے جو در دسے تر ہے انہوں کے گھے۔

فدای طرف سے ایک پیکار نے وائے کا و نودیں آ ناسی شین پر بجنے والے ریکارڈ کا وجودیں آ نانہیں ہے۔ یدون انسانی میں ایک ایسے انقلاب کا بر پا ہونا ہے جس کی شدت آ شن فشاں بہاٹروں سے بھی زیادہ خت ہوتی ہے۔ دائی کا بولنا اپنے مجرے تکروں کو با ہرلانا ہوتا ہے۔ اس کا کھنا اپنے خون کو سیا ہی بنانے کے بعید وجودیں آ تاہے۔ اس کے خوف نفے نہیں ہوتے بلکہ روح انسانی میں ایک خدائی بھونچال کی آ واز ہوتے ہیں۔ گراس دنیا کا شاید بیسر یہ سے زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ ایسے دبانی کلمات بھی انسان کو مت تزینیں کرتے۔ دائی اپنی گراس دنیا کا شاید بیسر سے سے زیادہ عجیب کہ ایسے دبانی کلمات بھی انسان کو مت تزینیں کرتے۔ دائی اپنی بورے جود کے ساتھ اس کے ساتھ وہی ہوئی ہیں کو میر ہیں آ تا۔ اس کو بھڑ کتے ہوئے ہم کا نقشہ و کھا یا جا تھے بھر بھی اس پر گربے طاری نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جودی کی تبیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جودی کی تبیں دیتا۔ اس کے ساتھ بی کوئی نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ بی کوئی نہیں دیتا۔